

# بهم الله الرحمٰن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

| نام كتاب |                   | اعلی حضرت علائے دیوبند کی نظرمیں         |
|----------|-------------------|------------------------------------------|
| مصنف     |                   | حضرت علامه مولاناسيد صابر حسين شاه بخاري |
| ضخامت ا  |                   | ۲۵ صفحات                                 |
| تغداد    |                   | 1000                                     |
| س اشاعت  |                   | نو مبر ۱۹۹۲ء                             |
| ہدیہ     |                   | وعائے خیر بحق معاونین                    |
|          | \$t \$\frac{1}{2} |                                          |

جہ عیت اشاعت اہلسنت نور می کاغذی بازار کراچی ۱۳۰۰۰ نوث: پیرون جات کے حضرات براہ کرم تین روپے کے ڈاک مکٹ ضرور ارسال کریں

00\_\_\_\_00

خدائے قدیر کا کروہا کرور احمان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب روف و رحیم علیہ افضل السلوۃ و السلام کی امت میں پیدا فرمایا خدائے بزرگ و برتر کا کرم بالائے کرم کے اس نے امت محریہ میں سے ہمیں فرقہ ناجیہ المسنت و جماعت میں واضل فرما کر چودھویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الثاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دیاتھ المام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا۔

آج کل امت سلمہ اپن تاریخ کے ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جب ہر طرف انتظار و افتراق کی الیمی آگ لگی ہے کہ ہر چوراہے اور ہر محلّہ میں ایبا روح فرسا اور افسوناک منظر نظر آتا ہے کہ سلمان ستینیں چڑھا چڑھا کر اور نتھنے پھلا پھلا کر علم غیب مصطفیٰ افتی ایس اور سرکار کریم علیہ السلام کے علم غیب اور حاضر و ناظر ہوئے یہ مباحثہ و مجادلہ کرتے نظر آتے ہیں۔

مسلمانوں میں جنگ و جدل کی یہ کیفیت ہمیشہ سے نہ تھی بلکہ یہ آج سے کوئی فریرہ سو سال قبل کی بات ہے جب نجدی دیوبندی عقائد و نظریات کے حامل ابن عبد الوہاب نجدی کی نایاک ذریت سولوی اساعیل دہلوی قتیل نے اپنے انگریز سرکار کے اشارے پر تقویت الایمان لکھ کر مسلمانوں کے درمیان اس نا ختم ہونے والی خلیج کا اشارے پر تقویت الایمان کے بارے میں اس امرکا سک بنیاد رکھا۔ اساعیل دہلوی کو اپنی تصنیف تقویت الایمان کے بارے میں اس امرکا احساس تھا کہ اس کتاب سے انتشار پھیلے گا اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی مامور کے باوجود یہ کتاب شائع ہوئی اور مسلم سیجتی کو پارہ کر گئی۔ چنانچہ اپنی طاحظہ فرمائے۔

" میں جانتا ہوں کہ اس ( تقو "الایمان ) میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ بھی آ گئے

ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا ان امور کو جو خفی شرک ہیں شرک جلی کھے دیا گیا ہے۔ " ( باغی کھے دیا گیا ہے اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ شورش ضرور تھلے گا۔ " ( باغی ہندوستان صفحہ نمبر ۱۱۵)

پچے بھی ہو اس کتاب سے وہابی دیوبندی اور ان کے سرکار اگریز ہو فاکدہ اٹھانا چاہتے ہے وہ اٹھوں نے خوب اٹھایا اور مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد کا ایسا نج بویا جس کا تلخ و ناگوار پھل مسلمان آج تک کاٹ رہے ہیں۔ یمی نہیں بلکہ اس کے بعد پچھ ایبی غارت گر ایمان کتابیں کھی گئیں جن کی ایمان سوز کفری عبارات افتراق بین المسلمین کا باعث بنیں اور آج بھی چند ایسے گروہ ہیں جو کہ ان کتب جن بیں "
مفظ الایمان "" " تقویتہ الایمان " "" فاوی رشیدیہ " اور " تحذیر الناس " شامل ہیں کو اس طرح حرز جال بنائے بیٹے ہیں کہ گویا وہ وجی اللی ہوں اور اب ان میں کی ترمیم یا تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں۔ حالا تکہ اسی حفظ الایمان کتاب میں سرخیل وہابیہ اشرف علی تھانوی نے گئتاخی رسول کی وہ شرمناک مثال قائم کی ہے جو آج بھی تاریخ

" پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبید مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ایبا علم تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بمائم کے لئے حاصل ہے۔ "۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ) اس قتم کی ناپاک جمارت وہی کر سکتا ہے جس کے کان بھی شرم و حیا جسے الفاظ ہے۔ آشنا تک نہ ہوئے ہوں۔

اس طرح بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے عقائد و نظریات اسلام کے ساتھ ایما بھونڈا اور گھناؤنا نداق کیا جس کی مثال اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں

متى- وه انى معلون كتاب تحذير الناس مين يول بكواس كرتا ب-

" اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتیت محمدی میں کھے فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں گر اہل علم پر روشن تقدیم یا آخر زمانہ بالذات کے فضیلت نہیں۔ " (اللمان و الحفیظ )۔

اس گتافانہ عبارت نے قصر ختم نبوت میں گویا نقب ڈالنے کا کام انجام دیا اور جھوٹے مرعیان نبوت کے لئے ختم نبوت کے بند دروازے گویا کھول دیے۔

تیرا مولوی خلیل احمد انبیٹھوی جو کہ رشید احمد گنگوبی کا دم چھلہ تھا اس نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں اپنے قلم کی جنبش سے ایک الی گندی اور پھوہر عبارت سپرد قرطاس کی جو کہ رسول دشنی کی جیتی عباگتی ننگی تصویر ہے۔ ذرا آوارگی قلم ملاحظہ

-92

"شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے خابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے خابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت کی کون سی نفس قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رو کر کے ایک شرک خابت کرتا ہے " ( نقل کفر کفر نہ باشد ) زمین بھٹ کیوں نہیں گئ، آسان قائم کیسے ہے۔ ایسی الی گتا خیال دیکھنے کے بعد

کہیں " تقوتیہ الایمان " میں لکھا کہ " اللہ چاہے تو ایک آن میں کروروں محمہ پیدا کر دے " کہیں لکھا گیا کہ "کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے جمار سے زیادہ زیل ہے " کہیں لکھا کہ " جس کا نام محمہ یا علی ہے وہ کمی چیز کا مالک و مخار نہیں " کہی وہ گتا خانہ ' ملحدانہ اور گراہ کن عبارات ہیں جنہوں نے خرمن مسلم کے لئے بارود

کا کام کیا ہے اور اننی میں سے اول الذکر تین عبارات پر امام اہلسنت نے ان کے کھنے والوں اور تقدیق کرنے والوں پر کفر کا فتوی صادر فرمایا ہے۔

ملت اسلامیہ کی تاریخ کا یہ ایبا ولگداز و عبرت انگیز باب ہے جس کو پڑھ کر ہر مسلمان کی گردن شرم و غیرت سے جھک جائے گی اور اس کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ ہم تو جران ہیں کہ جب یہ تاریخ کمی ہندو' عیسائی' سکھ اور پاری کی نگاہ سے گزرتی ہوگی تو وہ اسلام اور قائدین اسلام کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہوئے۔ وہ لوگ تو اساعیل وہلوی اور اشرف علی تھانوی کی گتافانہ پالیسی پر دو سرے قائدین اسلام کو بھی قیاس کرتے ہوں گے۔ اور اس کروہ اور گندہ آئینے میں تمام ہی عائدین اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ کاش! حضرات اخلاف دیوبند ان واقعات پر نظر شانی کریں اور ٹھنڈے ول سے سوچیں کہ وہ زہر کو تریاق کہ کر شجر اسلام پر کیسی تیشہ زئی کر رہے ہیں۔ کی کو مقتذا اور پیشوا مان لینے کے یہ معنی نہیں اسلام پر کیسی تیشہ زئی کر رہے ہیں۔ کی کو مقتذا اور پیشوا مان لینے کے یہ معنی نہیں ون کا اجالا اور آگ کے انگارے کو شاداب پھول کہنا کہاں کی عقلندی ہے۔

اب بھی وقت ہے اے دیوبند ہو! تم شخندے دل سے سوچو کیا تہمارا ضمیر ہے گوارا کرتا ہے کہ رسول خدا ہفتی بھار سے زیادہ ذیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں اور محبوب خدا کا علم گائے ' بیل اور جانوروں جیسا ہے۔ ذرا سوچو! تہمارے اکابر اشرف علی تھانوی ' رشید احمد گنگوہی اور اساعیل وہلوی نے جو کچھ لکھ دیا وہ پھر پر کئیر نہیں ہے۔ خدارا! تم اپنے اور قوم مسلم کے حال پر رحم کھاؤ اور قدرت کی اس گرفت سے فرو جو سب سے زیادہ خت ہے اور اس کا عذاب دردناک ہے ' کیا تم بھی بیہ نہیں سوچتے کہ آج کی دنیا میں اگر تہمارے چینے کو کوئی آ کھ دکھا دے یا انگی اٹھائے تو تم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو اس لئے نہ کہ وہ تہمارا چیتا و محبوب ہے بھر تم

نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جس کو تم بھار سے زیادہ ذلیل یا گاؤں کا چودھری کہہ رہ ہو وہ محبوب خدا ہے 'کیا تم قراائی کو اپ حق میں چینج کر رہ ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم تو اپ محبوب کی جمایت میں کوہ آتش فشاں بن کتے ہو اور غیرت خدادندی کو تمہاری دریدہ دہنی پر جنبش بھی نہ ہو سکے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ تعصب و نگ نظری کی گرد کو جھاڑ کر انصاف پندی اور نیک نیتی سے ان کتابوں کا مطالعہ کو اور چند علماء کے نشہ محبت میں سرشار ہونے کی بجائے اگر ممکن ہو تو بھی عشق رسول چند علماء کے نشہ محبت میں سرشار ہونے کی بجائے اگر ممکن ہو تو بھی عشق رسول حق معلی بھارا ساتھ دے اور تم اپنی ہڈیوں اور بوٹیوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھ سکو۔

اے پروردگار عالم! اب اس سے بوھ کر قیامت کی اور کیا نشانی ہوگی کہ تیری خدائی میں ایے سرکش اور باغی بھی ہیں جو تیرا رزق کھاتے ہیں اور تیرے ہی مجبوب كو كاليال دية بين؟ اے خالق كائات! اب بات مدے برھ چكى ہے، آج كھا بندول تیرے محبوب کے علم یاک کو جانوروں یا گلوں ' بمائم کے علم جیسا کہا جا رہا ہے۔ شیطان و ملک الموت کے علم کو نص قرآنی سے ثابت کیا جاتا ہے مگر محبوب كردگار كه جس كے لئے محيتى كا فرش سجايا كيا جو وجه تخليق كائنات اور وجه وجود كائتات بن كه لئے علم غيب مانے والوں كو مشرك كما جاتا ہے۔ اے رب قدريا! يه كيا اندهر ب كه نماز مين كائ بيل كا خيال لانے سے تو نماز ہو جائے مرتيرے پارے محبوب سرکار وو عالم الشکار کا خیال لانے سے نماز فاسد ہو جائے۔ اے مالک بحرو برا یہ وقت تیرے محبوب کے جاناروں پر کتنا محص اور ان کی عقیدت اور محبت کا کیما علین امتحان ہے کہ ہم جیتے جی تیرے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں گالیوں کی بوچھاڑ ہوتے و مکھ رہے ہیں آج نہ جانے کتنی الی رسوائے زمانہ کتابیں ہیں جن میں تیرے پارے محبوب کی عظمت و تقدیس پر حملہ کیا گیا ہے اور نہ جانے

اسلامی لیبل پر کتنے اٹیج ہیں جن پر دن وہاڑے ناموس رسالت کی بے حرمتی پر شعلہ بار تقررین کی جاتی ہیں۔

کیما دردناک سانحہ ہے کہ چند مولوبوں کے علم و قلم کی لاج رکھنے کے لئے نہ صرف یہ کہ محبوب خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے درمیان موجود اختلاف کی اس خلیج کو پاٹنے کی بجائے اور گراکیا جاتا ہے۔ کاش اے کاش کے یہ گردنیں جو آج اکر اگر محبوب کردگار کو برا بھلا کئے میں معروف ہیں آستانہ نبوت یر جھک جاتیں۔

الحمد للله المرا مسلک مسلک المسنت و جماعت افراط و تفریط اور غلو کی انتها پندی سے بالکل پاک و صاف ہے ' پھر بھی آج کل کے بعض فتنہ پرور النا چور کوتوال کو واشع کے مصداق الزام لگاتے ہیں کہ علائے المسنت بھی معاذ الله گتاخ رسول ہیں۔ آج ہم ساری ونیائے دیوبرئریت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جمال چاہے المارے اکابر کی عبارات کو بلا کسی ٹرود و آبال کے پیش کر سے ہیں کیونکہ المارے اکابر نے جو پھے کما ہے وہ یا تو قرآن کی تفیرہے ' یا حدیث کی شرح ہے ' یا پھر اقوال و افعال صحابہ سے وہ یا تو قرآن کی تفیرہے ' یا حدیث کی شرح ہے ' یا پھر اقوال و افعال صحابہ سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ علمائے دیوبرئد کی طرح شریعت میں من مانی تصریف نہیں کی اور نہیں کی اور نہیں کی اور نہیں گی اور نہیں گی اور نہیں کی اور نہیں کی در بی ایران اور نہیں کی اور نہیں کی در بی یا چرا وائی ہے۔

ہمارے امام نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنی توہن پاؤ بھر وہ تمہارا کیما ہی پیارا کیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا گتاخ دیکھو بھر وہ تمہارا کیما ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو' میں پونے چودہ برس کی عمر سے سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو' میں پونے چودہ برس کی عمر سے بی بتا اربا اور اس وقت بھر بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ضرور اپنے دین کی جمایت کے لئے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا۔ نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیما ہو اور

تہیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کو خوب من لو ججۃ اللہ قائم ہو چکی اب میں قبرے اللہ کر تہمارے پاس بتانے نہیں آؤں گا۔ جس نے اے منا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے فور و نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت و ہلاکت .... یہ قو خدا اور رسول کی وصیت ہے جو پہین موجود ہیں سنیں اور مانیں اور جو یمال موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ (وصایا شریف صفحہ ۱۸) ممارا اس کتاب ہیں علائے دیوبرد کا تذکرہ کرنے کا مطلب ان کی توصیف یا متائش ہرگز نہیں بلکہ ہمارا مطمہ نظر ونیا کو یہ بتانا ہے کہ جس احمہ رضا کو آج کل کے متائش ہرگز نہیں بلکہ ہمارا مطمہ نظر ونیا کو یہ بتانا ہے کہ جس احمہ رضا کو آج کل کے میان دیوبرد کی مشرک کافر کو برعتی اور نا جانے کیا کیا گئے ہیں ان کے اکابر اور ان کے گرو اس احمہ رضا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ عرب ایم رضا کے نوٹر فونخوار کے ذیر ایپ تو اپنے غیر اور غیر بھی ایسے کہ جو ہر وقت ہمارے امام کے نوٹر فونخوار کے ذیر عقاب رہتے تھے وہ بھی ہمارے امام کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔

اپ تو پھر اپ ہیں اپنوں کا ذکر کیا اغیار کی زباں پر بھی چرچا تمهارا ہے الحمد لله ہم آج بھی اپنو امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ اور رشید احمد گنگوہی اشرف علی تفانوی تاسم نانوتوی اور خلیل احمد انبیٹھوی جن پر اعلیٰ حضرت الشفائی نے اپنی کتاب "حمام الحرمین" میں کفر کا فتوی صادر کیا ہے کو کافر مانتے ہیں۔ اور ان تمام دیوبندیوں کو جو کہ اپنے ان اکابر کی گتافانہ عبارات پر مطلع ہونے کے باوجود انہیں اپنا پیشوا اور رہبر تشلیم کرتے ہیں گراہ مانتے ہیں۔

جعیت اشاعت المنت اس رسالے کو اپنے سلمہ مفت اشاعت کی ۲۹ ویں کڑی کے

طور پر شائع کر رہی ہے جمعیت فاضل مصنف سے معذرت خواہ ہے کہ چند تاگزیر

. د ا 😅 کار داء پر اس سرال کی اشاعت مسلسل تقطل کا شکل جو تی ری جم دعاکرتے

ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم المنتی المین کے صدقے و طفیل مصنف کی عمر میں علم میں رحمت و برکت عطا فرمائے اور انہیں تادیر اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت الطفاقی المین کی سوات کے لئے حوالہ حضرت الطفاقی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قار کین کی سوات کے لئے حوالہ جات کتاب کے آخر میں نقل کیے گئے ہیں۔

اے رب قدریا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں اپنی بجر و ناتوانی کا احساس رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ عدالت میں عمد و بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر کے آخری لحمہ تک تیرے اور تیرے رسول کے وشمنوں پر نفرین و ملامت کرتے رہیں گے اور ان کی ہر گتاخ و ب ادب تحریر و تقریر کا دندان شکن جواب دیتے رہیں گے تو ہمیں اس راہ میں استقلال و استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استقلال و استحکام عطا فرما اور ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے رسول میں استقلال کے میں اور ایک درسول میں استقلال کے میں استحداد کی میں استقلال کے میں استقلال کے میں استقلال کے میں استحداد کی میں استحداد کی اور ایکن اور ایکن درسول میں کی میں استحداد کی میں کرنے کی میں استحداد کی میں کرنے کا گنجانہ بنا دے۔

اے علیم و خیر او ولوں کے بھید جانے والا ہے او جانا ہے کہ ہمارا یہ اختلاف در یا زمین کی بنیاد پر نہیں اجائیداد یا دولت کے پیش نظر نہیں امحض تیرے محبوب کی بارگاہ میں وفاداری کا سوال ہے جو تیرا اور تیرے رسول کا ہے وہ ہمارے گلے کا ہار ہے اور جو تیرے مصطفیٰ کا باغی ہے اس سے ہمیں کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہمارا تو یہ طرہ اخیاز ہے۔

اپنا عزیز وہ ہے جئے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پند جے آئے تو پند عان غوث و رضا مگان غوث و رضا الکین جمعت اشاعت المسنّت

# پیش لفظ

## از فاتح وبابيت جناب سيد تنبهم بادشاه بخاري

یہ موچ کر آنکھ سے اشک نہیں ، قطرہ انو ٹیک پڑتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ك معطر اور لملهات كلش ير چار جانب ے طرح طرح كى بد عقيد كى اور مرابى و صلالت کی چلتی ہوئی بے محابا زہریلی موائیں اس کی بماروں کو دھرے دھرے چاتی چلی جارہی ہیں گر اس کے باغباں احساس تحفظ سے بے نیاز اور انجام سے بے خبرا پی ائی مصلحوں کا شکار ہو کر جب سادھے اس کے اجڑنے کا نظارہ کر رہے ہیں۔ کچھ حفرات صلح کلیت کی بین بجا رہے ہیں جس کی مسحور کن آواز پر معاندین کے بوے بدے "ناگ" جھومتے نظر آتے ہیں۔ ان صلح کل حضرات کے متبعین پر بھی جادو چل چکا ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور فرقہ پرسی کا خاتمہ کر دینے کے نام نماد علمبروار حلال و حرام ایک ہنٹیا میں پکانے کے دریے ہیں ' خانقائی نظام بگڑتا چلا جارہا ہے۔ دولت کی ریل پیل ہے۔ تبلیغ کھپ ہے۔ صاجزادگان و پیرزادگان (استشناء لازم) سنوں کے تارک اور فرائض و واجبات سے عافل ہیں۔ اکساری و عاجزی کی جگہ کبر و غرور نے لے لی ہے۔ صدق و اخلاص پر نمائش و نمود کا بردہ بوتا جارہا ہے۔ ایک طرف را فشیت کا عفریت جڑے کھولے گھات لگائے کھڑا ہے و مری طرف وہابیت کا ناگ پھن پھیلائے آک میں بیٹا ہے اوھر غیر مقلدیت و خارجیت کے جھیگر لباس سنیت کو عافے کے لئے تیار ہیں' اوھر مرزائیت کے بے رحم بھیڑیے اس کو نگلنے کے لئے منہ کھولے پھر رہے ہیں۔ رہی سی کر جدید تعلیم کے دلدادگان نے نکال دی ہے جو اسلامی تعلیمات سے بیزار و متفر میں اور قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کو "بنیاد رسی" کا نام لے کر اس کو امت ملم کے لئے (معاذ اللہ) زہر قرار دے رہے ہیں یمی وہ طوفان بد تمیزی ہے جمال ایک مسلمان کو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ اس دور کا سب سے برا اور خطرناک فتنہ وبوبندیت کا ہے جنھیں وہالی کما جا آ ہے اس لئے کہ اس طبقہ نے بظاہر سنیت ہی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لینی ہم رنگ زیس حال بچھا رکھا ہے جس میں یہ بردی آسانی ہے اپنا شکار بھانس کیتے ہیں۔ ان کی سرکولی

کے لئے ہر فرعون ' راموی کے مصداق اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے بریلی شریف کے اندر ایک مرد حق کا وجود مسعود پیدا فرمایا جس نے ڈٹ کر ان کے باطل نظریات کی بخ کی کی اور حق کی تابناکی و آبداری میں اضافہ کیا۔ علمی و دینی بصیرت سے بے بسرہ و نا آشنا طبقہ آج ان پر ناحق الزام تراشیوں میں معروف ہے گویا چراغ مردہ نور آفاب سے معروف بیکار ہے۔

صد حیف! کہ جس اہام اہل سنت کی دھاک عرب و عجم میں بیٹھی ہوئی ہے 'جس کی زندگی ایک ایک لیحہ عشق مصطفیٰ الشیکی کی زندگی ایک ایک لیحہ عشق مصطفیٰ الشیکی کی نیر ہوئی ۱ اسے بے دھڑک مشرک اور بدعتی کہ دیا جاتا ہے۔ زیر نظر مقالہ ایسے ہی لوگوں کے منہ پر ایک طمانچہ ہے۔ یہ مقالہ محرّم جناب سید صابر حسین شاہ بخاری مدظلہ کی صحیم کتاب ''اہام احمہ رضا مخالفین کی نظر میں ''کا ایک باب ہے۔ انھوں نے سن ۱۹۸۱ء میں یہ کتاب تر سیب دی اس پر ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر مجمد مسعود احمد صاحب (ایم-اے-پی-ایک-ڈی) نقدیم رقم فرمائی۔ یہ نقذیم آپ کی تھینف آئینہ رضویات جلد اول مطبوعہ کراچی سن ۱۹۸۹ء میں شائع ہو چی ہے۔

مصنف نے کتاب پر نظر ٹانی کرتے ہوئے کچھ مزید اضافہ کیا اور اس کو پندرہ ابواب میں تقییم کرکے دوبارہ مسعود ملت پروفیسرڈاکٹر مجمد مسعود احمد صاحب مدظلہ کی خدمت میں ارسال کر دی تاکہ نقذیم پر بھی نظر ٹانی ہو جائے۔ آپ نے نقذیم پر نظر ٹانی فرماتے ہوئے کتاب کی ایمیت اور واضح کر دی (یہ نقذیم ہنوز غیر مطبوعہ ہے)۔ کتاب کے اس باب "امام احمد رضا علمائے دیوبئد کی نظر میں" کو اوارائے تحقیقات امام احمد رضا کرا چی نے اپنے سالنامہ معارف رضا سن ۱۹۹۱ء کے انٹر نیشنل ایڈیشن کی زینت بنایا۔ اس کے علاوہ ماہنامہ "القول السدید" لاہور نے اس مقالے کو قبط وار اہل علم کے ہاتھوں تک پہنچایا۔ ماہنامہ "فور الحبیب" بھیر پور (اوکاڑہ) نے بھی قبط وار شاکع کیا۔

عال ہی میں عثانیہ یونیورٹی حیدر آباد دکن (اندیا) کے ریسرچ اسکالر جناب عثیق اقبال صاحب نے اس مقالے کی تلخیص روزنامہ رہنمائے دکن حیدر آباد (اندیا) ۱۳ اگریت سے معادی کی خصوص اشاء ۔ میں شائع کی نگریک

مقالے کی اہمیت کے پیش نظر ادارہ جمعیت اشاعت المسنّت پاکتان اب اس کو کتابی صورت میں قار کین کی نذر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس کاوش وسعی کو قولیت کے درجے سے جمکنار فرمائے۔

مولوی حین احمد ٹانڈوی نے دسماب ٹاقب" میں فردوس شاہ قصوری نے "چراغ سنت" میں واکثر خالد محمود سیالکوٹی دیوبندی نے "مطالعہ بریلویت" میں اس طرح مخلف رسائل وهاكه چهل مسكه وغيره مين ديانت و شرافت سے بناز بوكر امام احد رضاعليه الرحمة ير مخلف قتم ك الزامات ناحق عائد كے مح بي- زير نظرمقاله یں دیوبدی ذہب کی تقریا ۵۱ اہم شخصیات کے تاثرات سے تمام الزامات بے بنیاد ابت ہو کر خس و خاشاک کی طرح بھے گئے۔ اور روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ علمائے دیوبند کے نزدیک بھی امام احمد رضا بریلوی فقہ حفیہ ہی کے پیروکار تھے وہ صرف ووشن احمد ير شدت كيجي" ك قاكل تھ ، كفير كے معالمہ ميں بے حد محالم تھے' انگریزوں کے سخت مخالف تھے' انھوں نے فتنہ رفض کے انداد میں بہت مؤثر کام کیا' ان کا ترجمہ قرآن اپنے ہم عصر متر جمین کے ترجموں سے کمیں بمتر اور افضل پہلوؤں کی بلندیوں پر پہنچایا' وہ حرمت سجدہ تعظیمی کے قائل تھ (اس موضوع پر انھوں نے ایک کتاب (الزبدة الزكيد لتحريم سجود التحيد تصنيف فرمائي) مخالفين كابيد كمنا كد "ان ك استاد قاوياني تھ" يە كذابول كا بهت برا كذب ب قاديانية ك رويس آپ کی کب شاہد عدل ہیں اور ان تاثرات سے یہ بھی طابت ہوگیا کہ علمائے دیوبند کے نزدیک بھی در حقیقت وہ برعات و مکرات کا رد بلیغ فرمانے والے تھے' للذا ان پر تمام الزام تراشیاں محض کی اور معاندانہ جذبے کے تحت ہیں۔

افتام گفتگو پر تبرکا امام اہل سنت غزالی دوران حفرت علامہ سید احمد سعید کاظمی الرحمہ کی ایک عبارت نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں :

"دیوبندی مبلغین و مناظرین اعلی حضرت مولینا احمد رضا خال صاحب برطوی رحمته الله علیه اور ان کے ہم خیال علاء کی بعض عبارات برعم خود قابل اعتراض قرار دے

الواقع علاء المسنّت كى تكفير كرتے جيسا كہ علائے اہل سنت نے علائے ديوبندكى عبارات كفريدكى وجہ سے تكفير فرمائی- ليكن امرواقعہ يہ ہے كہ ديوبنديوں كاكوئى عالم آج تك اعلى حضرت يا ان كے جم خيال علاء كى كى عبارت كى وجہ سے تكفير نہ كرسكا نہ كى شرى قباحت كى وجہ سے ان كے بيچے نماز پڑھنے كو ناجائز قرار دے سكا" (الحق المين صفى ٢٥) كتبہ فريديہ سابوال)

قار کین اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ صریح کفریہ عبارت کی موجودگی میں فتویل کفرعائد نہ کرنا احتیاط ہرگز نہیں بلکہ احتیاط کی ہے کہ صریح کفریہ عبارت پر فتویل کفر دیا جائے ورنہ بقول مولوی مرتضیٰ حسن دیوبندی در بھنگی فقولی نہ دینے والا عالم خود کافر ہو جاتا ہے۔ (دیکھنے "اشد العذاب"

احقر العباد تنبسم بخاری عفی عنه ۸ محرم الحرام سن ۱۳۱۵هه ۱۹ جون سن ۱۹۹۴ء بم الله الرحمن الرحيم

امام احمد رضا بریلوی علمائے دیوبند کی نظر میں

ستم ظریفی کی انتها ہے اعلیٰ حضرت مولانا محر احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ دنیائے اسلام کی جتنی عظیم الثان مخصیت تھی اتنا ہی زیادہ ظلم اور ناانصافی ان کے ساتھ روا رکھی گئی۔

اس ظلم اور ناانصافی میں نہ صرف بیگانے بلکہ اپنے بھی برابر کے شریک ہیں۔
بیگانوں کے ظلم و ستم کا شکار کون نہیں ہو آ'گر رونا اور افسوس تو اپنوں کے ظلم و ستم
کا ہے۔ اپنوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ سے اپنی عقیدت و محبت کا وعویٰ تو کیا
گر آپ کا عوام و خواص میں کماحقہ تعارف نہ کرایا اور اگر مخفر تعارف کرایا بھی تو
ایسا نہ کرایا جو وقت اور زمانے کا اقتضا تھا۔ ان پر کتابیں لکھتا تو درکنار خود ان کی اپنی
تصانف بھی زیور طباعت سے آراستہ کر کے منصہ شہود پر نہ لائی گئیں۔ الغرض اپنول
کی خاموثی کے ماحول نے بیگانوں کے لئے فضا اور سازگار بنا دی' یہ ایک سلمہ
حقیقت ہے کہ جو جتنا برا ہو آ ہے اس کے مخالفین بھی استے ہی زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ
مخالفین نے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی علمی شخصیت کو منح کرنے کی ایک منظم
مخالفین نے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی علمی شخصیت کو منح کرنے کی ایک منظم
مخالفین نے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی علمی شخصیت کو منح کرنے کی ایک منظم
مزید کے بانی خش وغیرہ و فیرہ الرامات کے انبار لگا دے۔مشہور کیا گیا کہ وہ ایک نے
فرقے کے بانی خشے وغیرہ و فیرہ و فیرہ و

صرف الزامات ہی پر صبر نہیں کیا گیا بلکہ دل کھول کر اعلیٰ حضرت بریادی قدس سرہ پر سب و شم اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک مشہور دیوبندی عالم نے تو اپی ایک کتاب میں چھ سو چالیس گالیاں لکھ کر اور شائع کر کے گالیوں کا عالمی ریکارڈ قائم کر لا۔ (کہا)

اس طرح اعلیٰ حفرت کی عظیم عبقری شخصیت اپنوں کی مرد مری اور اغیار کے عناد و حمد کا شکار ہو کر رہ گئی۔ آپ کی علمی کاوشوں پر دبیز پردے پڑتے چلے گئے۔ بد گانیوں اور الزام تراشیوں کے غبار میں نا آشنا قتم کے اہل علم تک آپ کی شخصیت

مشتبہ ہو کر پینی۔ یہی وجہ اور المیہ ہے کہ اہل علم چود ہویں صدی کی جامع العلوم و الکمالات اور سے عاشق رسول الشنائی المیہ خطرت امام احمد رضا خان بربلوی قدس سرہ کے حق میں کلمہ خیر کمنا تو کجا سننا بھی پیند نہیں کرتے تھے بلکہ متنفر ہو جاتے تھے۔ آپ کے مخالفین خوشی ہے جامہ میں پھولے نہ ساتے تھے کہ ہم نے اس عظیم عبقری گخصیت کے فضائل و مناقب کو زائل کر کے ان کے عظیم کارناموں پر پانی پھیر کر ایک عظیم کام سرانجام ویا ہے۔

ا پنے حیران و پریشان ہوئے کہ ہم نے اپنی عظیم شخصیت کو کیوں نظر انداز کیا ان کے دینی علمی اور فنی کارناموں سے دنیائے اسلام کو کیوں نہ متعارف کرایا ، ہم نے یہ سراسرنا انصافی اور ظلم کیا ہے۔

اعلیٰ جفرت قدس سرہ جیسی مظلوم اور کشتہ اغیار شخصیت کے وصال با کمال کے تقریباً ۵۵ برس بعد اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوئے کہ جب تک اعلیٰ حفرت کے اصل علمی کارنامے اور آپ کے بادی میدان کا تعین نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کی زندگی اور کارناموں کو سمجھنا بے حد وشوار ہے۔

مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر مجمد مسعود احمد بدظلہ عالیٰ فخر السادات علامدسید ریاست علی قادری بد ظلہ عالیٰ حکیم اہل سنت حکیم مویٰ امر تسری بد ظلہ عالی اور شخ الاسلام علامہ سید مجمد بدنی میاں بد ظلہ عالی (سرپرست المیران جمبی) اور چند دیگر علائے کرام نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ جمیسی جامع الصفات شخصیت کو جس احس انداز سے متعارف کرایا ہے بوری دنیائے اسلام ان کی احسان مند ہے۔

سے بات اظہر من الشمس ہے کہ ہزار بار بھی اگر انکار کیا جائے اور زبان بندی کی کوشش کی جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ ذبانوں پر تالے چڑھا دئے جائیں لیکن حقیقوں کو انکار سے بدلا نہیں جا سکتا وقتی طور پر پردہ ڈالنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتا ہوتی طور پر پردہ ڈالنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتا۔ مخالفین لیکن دبیز تھہ چڑھانے کے باوجود بھی واقعات و حقائق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ مخالف کے مکردہ پروپیگنڈہ کے باوجود حقیقت نہ مٹ سکی اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلاف شرک و بدعت کے الزامات بے سرو یا افسانے معلوم ہوئے۔ اب تو اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدیس سرہ پر کام کی رفتار پورے عودج پر جلالہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدیس سرہ پر کام کی رفتار پورے عودج پر

ہے۔ ملک و بیرون ملک محققین برابر متوجہ ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ونیا بھر کی بیتیں سے زائد یونیورسٹیول میں کام ہو رہا ہے۔ بعض جگہ علمی و تحقیق کام ہو چکا ہے اور کئی اسکالرز اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور کئی کر رہے ہیں۔ (ایک ۲)

الحمد للد آج دنیا کا گوشہ گوشہ ذکر رضا قدس سرہ سے معمور ہے۔ اعلی حضرت برطوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سینکڑوں تصانیف نئ آب و آب کے ساتھ منظرعام پر آ رہی ہیں۔ اہل علم ان کتابوں سے راہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت 'احوال اور آپ کے علوم و فنون پر ہزاروں کتابیں چھپ کر بھیل رہی ہیں' رسائل و اخبارات کے خصوصی نمبرامام اہل سنت قدس سرہ کو ہدیہ شخسین پیش کرنے میں پیش ہیں۔

مخالفین ورطہ جرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو کمروہ پردیگینڈہ سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی عظمت و رفعت کا نام و نشان مٹا دیا تھا' ان کے علم و نشل کا چرچا از سر نو شروع ہو گیا ہے اور دنیا کے تقریباً ہر کونے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی حیات و افکار پر اب تک ایک ہزار سے زائد مقالے و مضامین اخبارات و رسائل کی زینت بن سے ہیں۔ (ہے ہی)

۱۹۸۳ء تک تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد مقالات و مضامین علیحدہ کتابی صورت میں منصہ شہود پر آ چکے تھے۔ اور اب تو آپ پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہوگی۔ (۴۲۲)

مخضر عرصہ میں آپ پر اتن تیزی سے اتنا کھ لکھا گیا کہ اس کا احاطہ کرنا محال ہے ہوز یہ سلیلہ جاری ہے۔ بہت تحقیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، تحقیق و تدقیق کی اس دوڑ میں کئی جرت انگیز معلوات معرض وجود میں آئی ہیں۔ بیس سال پہلے تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ۵۵ علوم و فنون پر مہارت رکھتے تھے، مزید تحقیق سے بیت چلا کہ آپ ۵۷ سے بھی زیادہ علوم پر مہارت رکھتے تھے اور اب جدید تحقیق انیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ۱۰۳ علوم و فنون پر مہارت آمہ رکھتے تھے۔

ہر علم و فن پر آپ کی ایک ہزار سے زائد مبسوط تصانیف موجود ہیں' تمام تصانیف علوم و معارف کا سرچشہ ہیں' بلا خوف تردید کما جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ ان چند با کمال' بے مثال بزرگان ملت اور صاحب عرفان اکابر میں سے ایک تھے جو کئی صدیوں بعد ہی کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کے فیوض و برکات سے عوام و خواص تا قیامت مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

بلاشبہ اعلی حضرت بریلوی قدس مرہ چودھویں صدی کے وہ رجل رشید ہیں جن پر
دنیائے اسلام کو بھرپور اعماد اور کامل فخر و ناز تھا' آپ کی حق گوئی' بے باکی' احیاء
سنت اور امات بدعت الیی گرال قدر خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کی
جامعیت اور پہلودار شخصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ماہر رضویات مسعود ملت پروفیسر مجمد
مسعود احمد مد ظلہ فرماتے ہیں۔

"الم احمد رضا قدس مرہ کی شخصیت پہلودار شخصیت ہے "ایسی پہلودار شخصیت اندیسویں اور بیبویں صدی عیبویں میں نظر نہیں آئی ..... وہ مفرین کے لئے بھی قائد ..... وہ معام اندیسویں اور بیبویں صدی عیبویں میں نظر نہیں آئی ..... وہ معام تائد .... وہ علاء کے لئے بھی قائد ..... وہ معاشین کے لئے بھی قائد ..... وہ معاشین کے لئے بھی قائد ..... وہ محققین کے لئے بھی قائد ..... وہ ادیبول کے لئے بھی قائد ..... وہ شخصیت مرشعبہ زندگی پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی لئے بھی قائد بیں۔ الغرض ان کی شخصیت مرشعبہ زندگی پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی کے بھی قائد ہیں۔ الغرض ان کی شخصیت مرشعبہ زندگی پر چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی اور ہر مسلک فکر سے تعلق رکھنے والے سینکلاوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی اور ہر مسلک فکر سے تعلق رکھنے والے سینکلاوں وائشوروں نے امام احمد رضا قدس سمرہ کی عظمت کو تشلیم کیا ہے۔ " (ہے ۱)

آپ کے فضائل علمیہ کو پہلے ہی عرب و عجم کے نامور علائے کرام نے تسلیم کر لیا تھا اور آپ کے حضور شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ (کے 2)

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی علمی و روحانی شخصیت سے دبیر تہوں کو ہٹا کر آپ کے علمی کارناموں کو جب اپنوں سے نکال کر برگانوں تک پہنچایا گیا تو وہ بھی جران و ششدر رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عظمت کو تشلیم کر لیا' تحسین کی نگاہ سے دیکھا' ہر مکتبہ فکر کے علماء' ادباء اور شعراء نے آپ کو عظیم القابات سے نوازا۔ شخیق دیکھا' ہر مکتبہ فکر کے علماء' ادباء اور شعراء نے آپ کو عظیم القابات سے نوازا۔ شخیق

کے مطابق نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں مثلاً جماعت اسلامی ویوبرندی اہل حدیث اہل تشیع اور غیر مسلم مفکرین نے بھی اعلی حضرت قدس سرہ کی عبقری شخصیت کے دین اعلی اور فکری و فنی کارناموں کو سراہا اور آپ کے حضور شاندار خراج مخسین پیش کیا۔

اپنے تو پھر بھی اپنے ہیں اپنوں کا ذکر کیا اغیار کی زباں پہ بھی شہرہ تہمارا ہے پیش نظر مقالے میں چند آثرات و خیالات علمائے دیوبند کے بطور نمونہ مشتے از خروارے پیش کئے جا رہے ہیں جن سے ہر منصف مزاج 'حق شناس پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تقانیت و صداقت روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

دیوبندی حضرات کی خدمت میں دردمندانہ اپیل ہے کہ دل سے بغض و عناد کے جلتے انگاروں کو اور تعسب و تنگ نظری کی بلا کو ذہن سے نکال کر اپنے اکابرین کے قلمی کارناموں کا مطالعہ بنظر انصاف کریں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی عظیم شخصیت کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔

اگر انصاف دنیا سے رخصت نہیں ہوا تو ملت اسلامیہ کے حساس طبقہ علم دوست اور اہل دیانت سے نہایت ہی جگر سوزی کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ تاریخ کے اس مظلوم اور کشتہ اغیار عبقری کے ساتھ انصاف کریں۔

اس مقالے میں میری حیثیت صرف مرتب کی ہے۔ میں نے اس کی تشریحات و تو منحات میں جانے کی بالکل کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ علمائے دیوبند کے آبازات و خیالات چیم حیرت سے پڑھنے کے قابل ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی

مولانا غلام یزدانی صاحب (فاضل مدرسه مظاہر العلوم سمار نپور انڈیا) خطیب جامع می محد گوندل منڈی اٹک نے راقم الحروف کو مولانا اشرف علی تھانوی کا واقعہ سایا تھا کہ حضرت کی محفل میں کمی آدمی نے بر سبیل تذکرہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا نام بغیر مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے خوب ڈائٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ وہ عالم بیں اگرچہ اختلاف رائے ہے۔ تم منصب کی بے احرامی کرتے ہو یہ کس طرح جائز ہے۔ ان کی توبین اور بے ادبی کیو تکر جائز ہے؟

نون : بالكل اس سے ملتا جاتا بيان قارى محمد طيب نے اپنے مقالے "علائے كرام كى تذليل كى صورت ميں جائز نہيں" كے صفحہ نمبر ٥ ير لكما ب(كل ٨)

حضرت مولانا احمد رضا خان مرعوم و مغفور کے وصال کی اطلاع حضرت تھانوی کو لمی تو حضرت نے انا للہ و انا الیہ واجعون پڑھ کر فرمایا :

مولانا تھانوی نے فرمایا : میرے ول میں احمد رضا کے لئے بے حد احرّام ہے وہ جمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول ( ﷺ اللّی اللّی اللّی کی بنا پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ (چٹان لاہور ۲۳ اپریل ۱۹۷۲) (ہلا ۱۱)

مفتی محرحس صاحب

محمد بہاء الحق قاسمی عرض کرتا ہے کہ میرے شفیق استاد مولانا مفتی محمد حسن صاحب خلیفہ اعظم حضرت تھانوی نے بار بار مجھ سے فرمایا کہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ماتا تو میں پڑھ لیتا۔ (کہٰ ۱۲)

مفتي محمد شفيع كراجوي

ایک واقعہ مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سا' فرمایا : جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آگر اس کی اطلاع کی مولانا تھانوی نے بے اختیارہ عاکے لئے ہاتھ الله و بے جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کستے رہے اور آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہیں 'فرمایا (اور پسی بات سجھنے کی ہے) کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لئے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے تو ہون رسول ( فیٹنی اللہ اللہ اللہ وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہ لگائے تو خود کافر ہو جائے۔ (ہے سا)

اس میں کلام نہیں کہ مولانا احد رضا خان کا علم بہت وسیع تھا (ہفت روزہ اججوم" نئی وبلی امام احد رضا نمبر ۲ وسمبر ۱۹۸۸ء صفحہ ۲ ک ۳) (۱۳ ۱۲) مولوی محد اور لیس کاند هلوی

مولوی اعزاز علی دیوبندی

جیا کہ آپ کو معلوم ہے ہم دیوبندی ہیں اور بریلوی علم و عقائد سے ہمیں کوئی تعلق نہیں گر اس کے باوجود بھی یہ احقریہ بات تتلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان بریلوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو جے ہم آج تک کافر' برعتی اور مشرک کہتے رہے ہیں' بہت وسیع النظر اور بلند خیال' علو ہمت' عالم دین صاحب فکر و نظر پایا ہے۔ آپ کے دلاکل قرآن و سنت سے مصاوم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں للذا میں آپ کو مشورہ دول

گا اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ جات میں کسی فتم کی البھن ورپیش ہو تو آپ بریلی میں جا کر محقیق کریں۔ (رسالہ النور تھانہ بعون ص منه شوال المکرم ۱۳۲۲ھ) (بیل ۱۸ کم

مولوي شبيراحمه عثاني

مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے کیونکہ وہ بہت بورے عالم دین اور بلند پاید محقق تھے مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بوا سانحہ ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ (رسالہ بادی دیوبند ص ۲۰ زوالحجہ ۱۳۲۹ھ) ( کے ۱۲)

مولوی محمر انور شاه تشمیری

جب بندہ ترفدی شریف اور دیگر کت احادیث کی شروح لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی بڑریات دیکھنے کی ضرورت درپیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں گر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ بالا تر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ میں اب بخوبی احادیث کی شروح بلا ججبک لکھ سکتا ہوں تو واقعی بریلوی حضرات کے سرگروہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریبی شستہ اور مضبوط ہیں حضرات کے سرگروہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریبی شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبردست عالم دین اور فقیمہ ہیں۔ (رسالہ دیوبند ص ۲۱ جمادی الاول ۱۳۳۰ ھ) (کھ ۱۸)

قاضي الله بخش

لیافت پور ضلع رحیم یار خان میں مقیم مولوی قاضی اللہ بخش صاحب فرماتے ہیں کہ "جب میں دارالعلوم دیوبند میں پرھتا تھا تو ایک موقع پر حاضر و ناظر کی نفی میں مولوی انور شاہ کشمیری صاحب نے تقریر فرمائی۔ کسی نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان تو کستے ہیں کہ حضور سرور عالم شنگ المیکی اضر و ناظر ہیں 'مولوی انور شاہ کشمیری نے ان سے نمایت سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ پہلے احمد رضا تو بنو پھر یہ مسکلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ " (ہے 14)

مولوی سید سلیمان ندوی

اس احقر نے جناب مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آئیمیں فیرہ کی فیرہ ہو کر رہ گئیں' جران تھا کہ واقعی یہ کتابیں مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک یہ بنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں گر آج پہ چلا کہ نہیں ہرگز نہیں یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ یہ تو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحوم کی تحریوں میں گرائی پائی جاتی ہے اس قدر گرائی تو میرے استاد کرم جناب مولانا شیلی صاحب اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحتہ اور حضرت مولانا شیخ التفسیو الرحتہ اور حضرت مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے نہیں جس قدر مولانا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے (باہنامہ ندوہ اگت ۱۹۲۳)

مولوي محمد شبلي نعماني

مولوی احمد رضا فان صاحب بریلوی جو اپنے عقائد میں سخت ہی متشدہ بیں گراس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجراس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا فان صاحب کے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھیں ہیں جن میں احکام شریعت اور دیگر کتابیں بھی دیکھیں ہیں اور نیز یہ کہ مولانا کی ذیر سرپری ایک ماہوار رسالہ "الرضا" بریلی سے فکانا ہے جس کی چند قسطیں بنور خوض دیکھیں ہیں جس میں بلند پایہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ الندوہ اکتوبر ۱۹۱۳ء ص کا) (نیا ۲۱)

مولوي مراتضني حسن در بهتكي

اگر خان صاحب (اعلی حضرت) کے زدیک بعض علائے دیوبرد واقعی ایے بی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علائے دیوبرد کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے ' چیے علائے اسلام نے جب مرذا صاحب کے عقائد کفریہ معلوم کر لئے اور وہ قطعا ثابت ہو گئے تو اب علائے اسلام پر مرذا صاحب اور مرذا نیوں کو کافر و مرتذ کمنا فرض ہو گیا 'اگر وہ مرذا اور مرذا نیوں کو کافر نہ کمیں خواہ وہ لاہوری ہوں یا قدنی (تادیانی) وغیرہ تو وہ خود کافر ہو جائیں گے کیونکہ جو

کافر کو کافرنہ کے وہ خود کافر ہے۔ (۱۲ ۵۲) مولوی ابو الکلام آزاو

مولانا احمد رضا خان ایک سے عاشق رسول النظام المجلم گذرے ہیں۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ (تحقیقات از مفتی شریف الحق امجدی مکتبہ الحبیب معجد اعظم اللہ آباد) (۱۲۳ ۲۲)

شاه معين الدين ندوي

مولانا احمد رضا خان مرحوم صاحب علم و تظرعلاء و مصنفین میں تھے۔ دینی علوم خصوصا فقہ و حدیث پر ان کی نظروسیع و گہری تھی، مولانا نے جس قدر نظر اور شخیق کے ساتھ علماء کے استفسارات کے جوابات تحریر فرمائے ہیں اس سے ان کی جامعیت علمی بصیرت و آنی استحفار و زبانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے ان کے عالمانہ و محققانہ فادی مخالف و موافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں (ماہنامہ معارف اعظم گڑھ ستبر ۱۹۲۹ء) (۱۳۵۸)

غلام رسول مهر

احتیاط کے باوجود نعت کو کمال تک پہنچانا واقعی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ (۱۸۵۷ء کے مجاہد ص ۲۱۱) (۲۵ مل)

عطاء الله شاه بخاري

تحریک ختم نبوت کے دوران قاسم باغ قلعہ کہنہ ملتان میں ایک جلسہ عام سے امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں رمایا :

بھائی ہے بات ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب قادری کا دماغ عشق رسول (
الشَّفْتِی المِنْتِی اللَّهِ اور اس قدر غیور آدمی تھے کہ ذرہ برابر بھی توہین الوہیت و
رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، پس جب انہوں نے ہمارے علمائے دیوبند کی
کتابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علمائے دیوبند کی بعض ایسی عبارات پر پڑیکہ جن میں سے
انہیں توہین رسول ( الشِّنْتِی المِنْتِیم کی ہو آئی۔

اب انہوں نے محض عشق رسول ( المنتی المبینی ) کی بناء پر مارے ان دیوبندی

علماء کو کافر کمہ دیا اور وہ یقینا اس میں حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں۔ آپ بھی سب مل کر کمیں "مولانا احمد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ" سامعین سے کئی مرتبہ "رحمتہ اللہ علیہ" کے دعائیہ کلمات کنلوائے۔ (۲۲ ۱۲۲) مولوی حسین علی وال بھیجوی

معلوم ہو تا ہے' یہ بریلی والا پڑھا لکھا تھا' علم والا تھا۔ ( ۲۷ ١٢) معلوم ہو تا ہے تا ہی

ماضی قریب کے مشاہیر میں سے جناب مولانا احد رضا خان صاحب بریلوی اگرچہ بعض افراد و اشخاص کی تکفیر کے باب میں نزاکت احساسات یا شدت جذبات کی وجہ سے فقہی معیار کا توازن قائم نہیں رکھ سکے تاہم آپ بھی اصولی حیثیت سے معیار تکفیر کے تعین میں فقہاء امت کے ہمنوا تھے۔ (۲۸ ۲۸)

مولوی خلیل الرحمن سهار نپوری

۱۳۰۹ ھ میں مدرستہ الحدیث پلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علائے سارپور، لاہور، کانپور، جونپور، رام پور، بدایوں کی موجودگی میں محدث سورتی کی خواہش پر اعلی حضرت نے علم الحدیث پر متواثر تنین گھنٹوں تک پرمغز و مدلل کلام فرمایا، جلسہ میں موجود علائے کرام نے ان کی تقریر کو استجاب کے ساتھ سنا اور کافی تحسین کی۔

مولانا خلیل الر عمن بن مولانا احمد علی سمار نپوری نے تقریر ختم ہونے پر بیساختہ اللہ کر اعلیٰ حضرت کی دست ہوئی کی اور فرمایا اگر اس وقت والد ماجد ہوتے تو وہ آپ کے تبحر علمی کی دل کھول کر داو دیتے۔ اور انہیں اس کا حق بھی تھا، محدث سورتی اور مولانا محمد علی مونگری (بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ) نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ (مقالہ از مولانا محمود احمد قادری مصنف تذکرہ علمائے اہل سنت ماہنامہ اشرفیہ مبار کپور کا عام

(四分)

ولادت دوشنبہ شوال ۱۲۷۲ ھ بریلی اپ والد سے علم حاصل کیا اور ان کے ساتھ ایک مدت تک استفادہ کرتے رہے جی کہ علم میں ممارت حاصل کرلی اور بہت سے فنون بالخضوص فقد اصول میں اپنے جمعصروں پر فاکن ہوگئے۔ تخصیل علم سے ۱۲۸۲ ھ میں فارغ ہوئے۔ (ترجمہ ص ۲۸۸ جلد ٹامن نزیت الخواطر مطبوعہ وائرہ المحارف العشمانیہ حیور آباد ۱۹۷۰ع) (چک ۲۳)

مولوي عيد الباقي صاحب

صوبہ بلوچتان کے مشہور دیوبری عالم مولوی عبد الباقی صاحب بروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کے مشہور دیوبری مام ایک مکتوب میں اعتراف کرتے ہیں۔

"واقعی اعلی حضرت مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں گر بعض عاسدوں نے آپ کا صحیح حلیہ اور علمی تبحر طاق نسیاں میں رکھ کر آپ کے بارے میں غلط اوہام پھیلا دیا ہے، جس کو نا آشنا فتم کے لوگ من کر صید وحثی کی طرح فتفر ہو جاتے ہیں اور ایک مجاہد عالم دین، مجدد وقت ہستی کے بارے میں گتاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں عالا نکہ علیت میں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہوں گے۔ (ہے اس) مولوی الو الحن علی ندوی

مولانا ابو الحن علی الحنی الندوی ناظم ندوة العلماء لکھنؤ نے مدح و ندمت پر مشمل بہت سے جملے لکھے ہیں۔ یہاں انبی عبارتوں کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جن میں فاضل بریلوی کی نضیلت و برتری کا اعتراف کیا گیا ہے۔

چودہ برس کی عمر میں مخصیل علم سے فارغ ہوئے اور ۱۲۸۱ ھ ہی میں اپنے والد
کے ساتھ سفر ج کیا پھر ۱۲۹۵ ھ میں دو سرا سفر کیا جس میں سید احمد زین و حلان شافعی
کی 'شخ عبد الر عمن سراج مفتی حفیہ کہ کرمہ 'شخ حسین بن صالح جمل اللیل سے
سند حدیث حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس ہوئے اور ایک برت تک تصنیف
و تدریس کا کام انجام دیا اور متعدد بار حمین شریفین کا سفر کیا 'علاء تجاز سے بعض فقہی
و کلای مسائل میں فراکرہ و تباولہ خیالات کیا 'حمین کے انثاء قیام میں انہوں نے بعض
رسائل تھے اور علم ' فقہی متون و اختلافی مسائل پر وقت نظر و وسعت نظر

معلومات سرعت تحرر اور ذکاوت طبع سے جران رہ گئے ' پھروہ ہندوستان واپس ہو کر رونق مند افتاء ہوئے اور اینے مخالفوں کے جواب میں بہت ساکام کیا۔ انہیں سید آل رسول حسین مار جروی سے بیت و خلافت حاصل تھی۔ وہ حرمت تعظیمی ك قائل تھے۔ اس موضوع ير انهول نے ايك كتاب بنام "الزبدة الزكت لتحريم سجده التيه" تفنيف كى يركاب اين جامعيت كساته ان كوفور علم اور قوت استدلال ير وال إ- وه نمايت كثر المطالعه وسيع المعلومات اور تبحر عالم تصر روال دوال قلم ك مالك اور تعنيف و تالف مين جامع فكرك حامل تھے۔ ان كى تاليفات و رسائل کی تعداد بعض سوائح نگاروں کی روایت کے مطابق پانچ سو ہے جن میں سب سے بدی كتاب فناوى رضوبه كئ صخيم جلدول مين ہے۔ فقہ حنى اور اس كے جزئيات پر معلومات کی حیثیت سے اس زمانہ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے فاوی اور "الكفل الفقيه الفاجم في احكام قرطاس الدراهم" (١٣٣٣ ه مكه مرمه) اس ير شابد عاول بين علوم رياضي 'بيت 'نجوم' توقيت' رمل' جفر مين انهين مهارت تامه حاصل تفي وه اكثر علوم كے حامل تھے۔ (تزبت الخواطر جلد فامن ص اس مطبوعہ وائرہ المعارف العثمانيه حدر آباد ۱۹۲۰) (۲۲ ۲۳)

مولوى ماجر القادري

مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم دینی علوم کے جامع تھے، دینی علم و فضل کے ساتھ شیوہ بیان شاع بھی تھے اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ مخن سے ہٹ کر صرف فعت رسول ( ﷺ ایکٹی ایکٹی کو اپنے افکار کا موضوع بنایا، مولانا احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا احمد رضا خان برے خوش کو شاع تھے اور مرزا داغ سے نبیت تلمذ رکھتے تھے، مولانا احمد رضا خان صاحب کی نعتبہ غزل کا بیہ مطلع وہ سوئے اللہ زار پھرتے ہیں وہ سوئے اللہ زار پھرتے ہیں جہاں استاد مرزا دار نج کو حسن بریلوی نے سایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا جس مہم کی اور فرمایا دمولوی ہو کر اجھے شعر کہتا ہے، (ماہنامہ فاران کراچی حمبر ۱۹۵۳ء میں مہم کھی) (مہنامہ فاران کراچی حمبر ۱۹۵۳ء میں مہم کھی) (مہنامہ فاران کراچی حمبر ۱۹۵۳ء میں مہم کھی)

مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن پاک کا سلیس روال ترجمہ کیا ہے ........ مولانا صاحب کا مولانا صاحب کا ترجمہ میں بوی نازک احتیاط برتی ہے ...... مولانا صاحب کا ترجمہ خاصا اچھا ہے ...... ترجمہ میں اردو زبان کا احترام پندانہ اسلوب قائم ہے۔ (اہنامہ فاران کراچی مارچ ۱۹۷۱ء) (جم ۳۳)

مولوي محد الياس صاحب

محمہ عارف رضوی ضائی انکشاف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "کراچی ہیں ایک عالم دین نے جن کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا فرمایا تھا کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمہ الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر کسی کو محبت رسول (علیہ التحیتہ والتسلیم) سیھنی ہو تو مولانا برملوی سے سیکھے" (۲۵ کم)

مولوی سید ز کریا شاه بنوری بیثاوری

جناب تاج محمد مظر صدیقی صاحب معجلس رضا کے نام ایک متوب میں لکھتے ہیں کہ ''فیٹاور میں ایک معجلس مولوی سید محمد یوسف شاہ بنوری دیوبندی کراچی کے والد بزرگوار مولانا سید زکریا شاہ بنوری پشاوری نے فرمایا : ''اگر اللہ تعالی ہندوستان میں احمد رضا کو پیدا نہ فرما تا تو ہندوستان میں حنفیت ختم ہو جاتی۔'' (ہے ۲۲)

مولوی محمد شریف تشمیری

مرسہ خیر المدارس ملتان کے صدر مدرس اور دیوبندیوں کے شیخ المعقولات محمد شریف کشمیری نے مفتی غلام سرور قاوری ایم اے اسلامک لاء بماولپور یونیورٹی سے ایک علمی مباحثہ کے بعد ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

تمہارے برطوبوں کے بس ایک عالم ہوئے اور وہ مولانا احمد رضا خان' ان جیسا عالم میں نے برطوبوں میں نہ دیکھا ہے اور نہ سا ہے' وہ اپنی مثال آپ تھا اس کی تحقیقات علاء کو دنگ کر دیتی ہیں۔ (ہے سے)

مولوی عبر الماجد دریا آبادی

مولوی عبد الماجد دریا آبادی' اعلی حفرت کے نامور خلیفہ حفرت شاہ عبد العلیم صدیقی میر شی قدس سرہ کی تبلیغی خدمات سے متاثر ہو کر اپنا فیصلہ ساتے ہیں۔ :

انصاف کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ بریلوی گروہ کے سارے افراد کو ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا سمجھنا زیادتی ہے' مولانا عبد العلیم میر شمی مرحوم و مغفور نے اس گروہ کے ایک فرد ہو کر بیش بما تبلیغی خدمات انجام دیں'' (ہفت روزہ صدق جدید۔ کھنٹو ۲۵ اپریل ۱۹۵۷ء) (ہم ۲۸)

مفتى نظام الله شماني اكبر آبادي

حضرت مولانا احمد رضا خان مرحوم اس عبد کے چوٹی کے عالم تھ' جزئیات فقہ میں ید طولی رکھتے تھ' قاموس الکتب اردو جو ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب کی گرانی میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر نوٹ بھی لکھے۔ ، میں مرتب کی گئی ہے اس میں مولانا کی کتب کا ذکر کیا اور اس پر نوٹ بھی لکھے۔ ، ترجمہ کلام مجید اور فاوی رضوبیہ کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ مولانا کا نعتیہ کلام پر اثر ہمرے دوست ڈاکٹر سراج الحق پی ای چ ڈی تو مولانا کے کلام کے گردیدہ ہیں اور مولانا کو عاشق رسول سے خطاب کرتے ہیں۔ (مقالات یوم رضا ج ۲ می ۵۰ مطبوعہ لاہور) (ح ۲۲ میں)

مولوی رشید احمد گنگوبی اور مولوی محمود الحن

(۱) کتاب القول البديع و اشتواط المصو للتجميع کے صفحہ ۲۳ پر مولانا احمد رضا خان صاحب کی تفصیلی تحرير ہے اور آخر ميں درج ہے۔

كتبه عبله المئنب احمدوضا البريلوي عني عنه

الجواب السحيح

بنده محمود عفى عنه

مدرس اول مدرسه ديوبير

الجواب الصحيح

رشداحم

محدث گنگوری (١٠٠١)

(۲) مولانا رشید احمد محلگوری نے فاوی رشیدیہ بین اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بعض فاوی کی مسلول میں بعینہ نقل کئے ہیں اور محلگوری صاحب نے کئی فاوی کی نف بی فیا دی ہے۔ (حلی ایم)

مولوی فخرالدین مراد آبادی

مولانا احمد رضا خان سے ہماری مخالفت آئی جگہ تھی گر ہمیں ان کی خدمت پر برا ناز ہے، غیر مسلموں سے ہم آج تک برے فخر کے ساتھ کہ سکتے تھے کہ دنیا بحر کے علوم اگر کسی ایک ذات ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہو سکتی ہے، دیکھ لو مسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضا خان کی الیی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بحر کے علوم میں کیساں ممارت رکھتی ہے۔ ہائے افسوس! آج ان کے دم کے ساتھ ہمارا یہ فخر بھی رخصت ہو گیا۔ (ہے ہمار)

مولوی سعید احد اکبر آبادی

مولانا احد رضا صاحب بریلوی مرسید احد خان اور ڈپی نذیر احد کے جمعصر سے وہ ایک زروست صلاحیت کے مالک سے ان کی عبقریت کا لوہا پورے ملک نے مانا۔ (ماہنامہ برہان وہلی اربیل ۱۹۷۳ء) (۱۳ ۱۳۳)

مولوی عبد القاور رائے بوری

مولوی محمد شفیع نے کما کہ یہ بریلوی بھی شیعہ ہی ہیں یونمی حفیوں میں گھس گئے ہیں' فرمایا نہیں' غلط ہے' مولوی احمد رضا خان صاحب شیعہ کو بہت برا مجھتے تھے اور قوالی کو بہت برا مجھتے تھے' بانس بریلی میں ایک شیعہ تفضیلی تھے ان کے ساتھ مولوی احمد رضا کا بھیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ (ہے ۴۳)

مفتى محمود

جمعیت علمائے اسلام کے صدر مولوی فضل الرحمن صاحب کے والد ماجد مفتی محمود صاحب نے بریلوی مکتبہ فکر (اہل سنت) کی یوں جمایت کی۔

میں اپنے عقیدت مندوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے ظلاف کوئی تقریر یا ہنگامہ کیا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور میرے نزیک ایبا کرنے والا نظام مصطفی المشاق المیتی کا وشمن ہوگا (روزنامہ آفاب ملتان ۹ مارچ 1929ء ص ۱) (کا ۲۵)

مولوى عبد القدوس باشمى ديوبندى

سید الطاف علی برطوی روایت کرتے ہیں کہ مولانا عبد الفدوس باشمی ذبوبتری نے

ایک وقعہ کما : "اردو زبان میں قرآن یاک کا سب سے بھتر ترجمہ مولاتا احمد رضا خان کا ہے جو لفظ انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا ہے اس سے بہتر لفظ کا تصور بھی نہیں (mx)-ch 6 /

#### حافظ بشير احمد غازي آبادي

ا کے عام غلط فنی بیے کہ حضرت فاضل بریلوی نے نعت رسول مقبول والمارية من شريعت كى احتياط كو محوظ نسي ركها ، يه سراس غلط فني ہے جس كا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں' ہم اس غلط فنی کی صحت کے لئے آپ کی ایک نعت نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

مرور کموں کہ مالک و مولیٰ کموں مجھے خلیل کا گل زیا کہوں "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخفر" کی کیسی نصیح و بلیغ آئید ہے جتنی بار پڑھے کہ "خالق کا بندہ خلق کا آقا کموں مجھے" ول ایمانی کیفیت سے سرشار ہو آ چلا جائے گا' ب شک جس کے لئے زمین و آسان بیدا کئے گئے مول وہ خدا کا محبوب ہے جے اللہ تعالی نے معراج کی عظمت سے نوازا' جو شافع محشر ہے وہ بیٹیم عبد الله' آمنه کا لال' وہ ساقى كوثر وه خاتم الانبياء اور خير البشروه شمنشاه كونين وه مرور كون و مكان وه تاجدار دو عالم جس کا سابی نہ تھا اس کا طانی ہو ہی شیس سکتا ' ب شک وہ خالق کا بندہ ہے اور طلق كا آقا ہے-" (مامنامہ عرفات لاہور ایریل ۱۹۷۰ء ص ۳۰ اس) ( مل سے)

مولوی حق نواز جھنگوی اور مولوی ضیاء الرحمن فاروقی

دیوبنری مکتبہ فکر کی انجمن سپاہ صحابہ پاکستان ۱۹۸۳ء سے قائم ہے اس کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی تھے موجودہ مررست اعلی مولانا ضیاء الر عمن فاروقی ہیں۔ اس كے علاوہ ديگر علمائے ديوبر بھى اس انجن سے مسلك بيں اس انجن كے زير اہتمام اليے پمفلث اشتمارات بكثرت شائع موتے ہيں جن ميں اعلى حضرت برطوى رحمت الله تعالی علیہ کے تاریخ ساز فاوی نمایت ادب و احرام سے نمایاں طور پر شائع کئے جا رے ہیں یمال چدر مثالیں پیش فدمت ہیں:

(۱) مولانا حق نواز جھنگوی نے مظفر گڑھ میں انجمن سیاہ صحابہ کے جلسے

خطاب کرتے ہوئے کہا ''ہندوستان میں بیسویں صدی کے دوران جن علاء نے شیعہ پر کفر کا فتویٰ عائد کیا ان میں بریلوی مکتبہ فکر کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخان بریلوی ہیں''۔ (۴۸ ۴۸)

(۲) اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے رو شیعت میں "رو الرفضہ" کے علاوہ متعدد رسائل لکھے جن میں چند ایک بیہ ہیں۔

ا- الادله الطاعة (رفض كي اذان مي كلمه خليفه بلا فصل كاشديد رد)

۲- اعالی الافاده فی تعزیته الهند و بیان الشمادة (۱۳۲۱ هـ) (تعزیبه داری اور شهادت نامه کا تحکم)

٣- بزاء الله عدوه بابابه ختم النبوة (١٣١٧ هـ) (مرزائيول كى طرح روافض كا بعى

٣- المحته الشمعة 'شيعته الشفعه (١٣١٢ ه) (تفضيل و تفسيق سے متعلق سات سوالوں كا جواب).

۵- شرح المطالب فی بحث ابی طالب (۱۳۲۱ هه) ایک سو کتب تغییر و عقائد و غیرها سے ایمان نه ہونا خابت کیا۔ ان کے علاوہ رسائل اور قصائد جو سیدنا غوث اعظم (الفق الفق الفق شان میں لکھے وہ شیعہ و روافض کی تردید ہیں۔ (۱۹۵۸) مولوی ارشاد الحق تھانوی

مولانا ارشاد الحق تھانوی نے اپنے ایک مقالے میں عظیم مشائخ عظام کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فقہ حفیہ کا پیروکار قرار دیتے ہوئے لکھا کہ :

نوٹ : یمال مولوی ارشاد الحق تھانوی کو غلط فنمی ہوئی ہے کیونکہ غوث الاعظم ﷺ عبد القادر جیلانی الطفاقط میں ان اللہ عنمانے تھا۔ مولوي منظور نعماني

الملائے دیوبند کی معروف فخصیت مولانا مجر منظور نعمانی نے بھی رو را نفیت کے سلطے میں اعلی حضرت بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا اعتراف یوں کیا ہے۔ فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم (علیہ الرحمتہ) نے اب تحریر فرمایا ہے مال پہلے ایک سوال کے جواب میں نمایت مفصل و مدلل فتوی تحریر فرمایا تھا جو ۱۳۲۰ ہ میں "رو الرفضہ" کے تاریخی نام نے شائع ہوا تھا۔ اس میں مستفتی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شروع میں تحریر فرمایا ہے۔

خفیق مقام و تفصیل مرام بی ہے کہ رافضی تبرائی جو حضرات بیٹین صدیق اکبر' فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما خواہ ان میں ایک کی شان میں گتافی کرے' آگرچہ صرف اس قدر کہ انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مانے'کتب معتدہ' فقہ حنفی کی تصریحات اور عامہ ائمہ ترجیح و فتویٰ کی تصحیحات پر مطلقاً کافر ہے''۔ (ایک ان

ایک بدے اشتمار میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمته الله تعالیٰ علیه کی تصانیف "رو الرفضه عوان شریعت احکام شریعت تحریه داری بدر الانوار الحرمین الحرمین میں سے چند اقتباسات نقل کرنے کے بعد لکھا۔

اس کے علاوہ احکام شریعت (مینہ پباشنگ کمپنی کراچی) کے درج زیل صفحات ملاحظہ فرمائیں ۱۳۳ ،۱۳۷ ،۱۳۷ ۱۵ اور فتاوی رضویہ بلد ششم (مطبوعہ مبار کور اور فتای ) کے درج ذیل صفحات ملاحظہ ہوں۔

ہم سی مسلمانوں کے جملہ عقائد مثل کلّہ 'اذان' وضو' نماز' زکوہ ' جج' قرآن و حدیث سب ان شیعوں سے مخلف ہیں یہ سب داغ عالم المسنّت' ناظم لمت ' مفتی شریعت اعلیٰ حضرت مولانا محمد احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ تحالی علیہ کے سینہ اطهر کو چھٹی کر گئے حضرت نے بالاخر ۱۳۲۰ ہے میں ''رد الرفضہ'' تحریر فرمائی جس میں ان کا اہم فتویٰ چارث کے وسط میں درج ہے''۔ (۲۲ ملا)

نوٹ : اس کے علاوہ انجن کے مندرجہ ذیل اشتمارات میں بھی فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے فاوی نمایاں طور پر شامل کئے گئے ہیں۔

ا- ابل كفراور اسلام مين بهائي چاره نهيس بوسكا-

٢- شيعه كافرين ان ك ساتھ غير مسلمول جيسا سلوك اور معامله كيا جائ

الله شعت اکابر علائے امت کی نظر میں

#### قارى محرطيب قاسى

دارالعلوم دیوبند کے ممتم قاری محد طیب قامی لکھتے ہیں:

میں نے مولانا تھانوی کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت ی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ قیام عرس میلاد وغیرہ سائل میں اختلاف رہا گرجب مجلس میں ذکر آ آ تو فرماتے ' "مولانا احمد رضا خان صاحب" ایک وقعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک مخص نے کہیں بغیر مولانا کے "احمد رضا" کہدیا حضرت نے ڈائنا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف رائے ہے۔ تم منصب کی بے احرامی کرتے ہو' یہ کس طرح جائز ہے ؟۔ (ہے ۵۳)

#### علامه ارشد بماولبوري

سرزین بماولپور کے مشہور دیوبندی لیڈر علامہ ارشد بماولپوری نے جب استاذ العلماء حضرت ابو صالح محمد فیض احمد اولی رضوی کی تقریر "حاضرو ناظر" کے موضوع پر سنی تو بے ساخت کما۔

مولانا احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی علمی تحقیق کا نہ صرف جھے بلکہ میرے اکابر کو بھی اعتراف ہے۔ "حاضر و ناظر" کی گرائی تک جس طرح مولانا بریلوی مرحوم پنچ ہیں یہ انمی کا حصہ ہے اور مولانا اولی کی تقریر کے بعد اب میں کیا کمہ سکتا ہوں۔ (کہ ۵۲)

### مولوی سید وضی مظهر ندوی

مولانا سید وصی ندوی (سابق وفاقی وزیر ندبی امور حکومت پاکستان) نے ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۸ ء اسلام آباد ہو ٹل میں امام اخد رضا خان کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کما:

"حضرت مولانا احمد رضا محض اختلافي مسائل ير لكصف والے يا كوئي مناظره كرنے والے معمول فتم کے ایسے عالم نہیں تھے جن کا کام صرف مناظرہ بازی ہوتا ہے بلکہ کوئی سا بھی علم ایما نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے داد تحسین وصول نہ کی ہو اور اس میں مارے علماء و اسلاف کی جو جامعیت کی شان ہے اسکا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ حضرت امام غزالی رحمته الله تعالی علیه کو دیکھیں علامه ابن جوزی علیه الرحمته کو ویکھیں اور دوسرے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی تصانیف جو انہوں نے لکھی ہیں' آج كے بدے بدے اوارے بھى مل كر ان كى تصانف كى تغير شيں كرياتے جو كارنامے ان بزرگوں نے تھا اور بغیر کی مادی وسلے کے سر انجام دے ہیں اور جمیں ان کے ان کارناموں پر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے سے کارنامے انجام وئے لیکن دور حاضر میں حضرت شاہ احمد رضا خان کی متی نے مارے سامنے ایک علمی نمونہ پیش کر ویا ہے جس سے ہم بھین کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بررگوں نے کیا ہے بھینا وہ کوئی اليي بات نيس ہے كہ جس ير جرت يا شك كا مظاہرہ كيا جائ صوفياء كا قول ہے "الوقت اليف"ك وقت ايك تكوار ب- يه تكوار اليي بك أكر آب اس استعال كرين توايخ وشمنوں كواس سے زير كر كتے ہيں ليكن اگر آپ اس كى طرف سے غفلت برتیں گے تو بی تکوار آپ کو کاف کر رکھ دے گے۔ اور ان بزرگوں کا اصل كارنامه يي ہے كه انهول في وقت كا صحح استعال كيا ويكھنے ان كى زندگى كے ايام اور ان کی زندگی کا دور کوئی ایبا دور نہیں ہے جو عام انسانوں کے دور سے مخلف ہو-

سن ۱۸۵۱ء میں اعلی حفرت علیہ الرحمتہ کی ولادت ہوئی اور تقریاً ۲۵ سال کی انھوں نے عمریائی۔ یہ الیی عمر ہے کہ عام طور پر لوگ اتنی زندگی گذار لیتے ہیں لیکن جس طرح انھوں نے اپنی زندگی کے روز و شب کا ایک ایک لحمہ استعال کیا ہے اور جس طریقے سے انھوں نے علم کے لئے استعال کیا' اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار سے زائد ان کی تصانیف ہیں اور مختلف موضوعات اور شعبوں سے ان کا تعلق ہے ان کی جامعیت اس بات کی آئینہ وار ہے کہ یہ اس سرکار محبول سے ان کا تعلق ہے ان کی جامعیت اس بات کی آئینہ وار ہے کہ یہ اس سرکار محبول سے ان کا تعلق ہوں اور غلام ہیں کہ جس کی جامعیت کو تمام انسانوں کے لئے اس موجود سے درار دیا گیا ہے' جو جامعیت حضور آکرم میں کے بیاں پائی جاتی ہے۔ اس بائی جاتی ہے۔

اگر اس کی کوئی جھلک ان کے کمی غلام کے یمان نظر آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اور یمی جامعیت ہمیں مولانا احمد رضا خان کی زندگی میں نظر آتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب وہ سادہ کلام کھنے پر آتے ہیں تو پہلے مجتمع کمہ جاتے ہیں مثلاً ان کی یہ مشہور نعت

سب سے اولی و اعلیٰ ہماری نبی
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی
س قدر سادہ ہے کہ اردو کا ایک عام شخص اس کے ایک ایک بول کے اندر
اپنے دل کے تاروں کو متحرک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت مولانا اجم
رضا علیہ الرحمتہ صناعی بنانے کے کمالات دکھانا چاہیں تو تانیے اور ردیف میں ایسے
کمال کا مظاہر کرتے ہیں کہ ان کی وہ مشہور نعت جس کو س کر کم از کم میں بھی صبر
نہیں کر سکتا جس میں وہ کہتے ہیں۔

نم یات نظر کی نظر مثل او نہ شد پیرا جانا جگ راج کو آج تورے سم سو ہے پچھ کو شہ دو سرا جانا کمال ہے جرت ہوتی ہے کہ کس قدر اس ہتی کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ پر قدرت دی تھی کہ لگتا ہے کہ تمام الفاظ ایسے تمام تر ظاہری و باطنی محان کے ساتھ موتوں کی لڑی جیسے پردئے ہوئے ہیں اور جس لفظ کو جمال تھم دیا جاتا ہے اس طرح سے نگینے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس جگہ کے لئے یہ لفظ وضع کیا گیا ہو۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری میں اپنی زندگی گذار دیتے ہیں ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور جو علم میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں وہ با اوقات شاعری کے ذوق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں لیکن سے جامعیت ہمیں مولاتا اجمہ رضا خان علیہ الرحمتہ کے یمال نظر آتی ہے اور اس بات پر کہ آپ کو شاعری میں کمال حاصل تھا آپ کا دیوان حدائق بخشش کے دونوں جھے اس پر دلالت کرتے ہیں اور علیت دیکھن ہے تو صرف مولانا کے فقاوی کی پہلی جلد لیعنی فقاوی رضوبہ جلد اول کا عربی خطبہ دیکھ لیا جائے تو بھر اہل علم ہماری اس بات کو مبالغہ نہیں بلکہ آئینہ کو قیقت مانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں آپ ایسے ہی شے جیسا کہ میں نے کما ہے۔

قاضى سمس الدين درويش

قاضی مش الدین درویش (فاضل مدرسه امینیه دبلی تلید مفتی کفایت الله دبلوی) خلیفه مجاز مولانا محمد عبد الله فاضل دبیریند خانقاه کندیال شریف میانوالی) کلصت بین :

فن فتوئی نویی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ سوال کا جواب سوال کے مضمون کے مطابق ہوا کرتا ہے، جیسا سوال ہوگا، جواب ای کے مطابق ہوگا۔ادھر اعلیٰ حفرت بریلوی قدس سرہ بیک وقت شخ طریقت بھی تھ، معلم شریعت بھی تھ، مقرر اور خطیب بھی تھ، عامل اور طبیب بھی تھ، ہے حد معروف الاوقات تھے ایسا لگتا ہے کہ شاید موصوف نے علائے دیوبند کی تحریب خود نہ دیکھی ہوں بلکہ کی اور شخص نے شاید موصوف نے علائے دیوبند کی تحریب خود نہ دیکھی ہوں بلکہ کی اور شخص نے لکھ کر استفتاء کیا ہوگا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے سوال کے مطابق جواب دیا ہوگا، کو سوال نظط ہوگا گرجواب شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ (☆ ۵۲)

نوٹ : مسئلہ سمیر میں امام احمد رضا قدس سرہ بہت ہی مختاط سے آپ نے علیائے دیوبند کی کتابیں خود پر هیں اور گستاخانہ عبارتوں کی تقیج و اصلاح' اعلانیہ توبہ اور رجوع کے لئے ان کے پاس کئی رجنریاں بھیجیں۔ صرف علیم دیوبند اشرف علی تھانوی کے نام تقریباً ۳۰ سے زائد محتوبات ارسال کئے۔ (تفصیل کے لئے کمتوبات امام احمد رضا برطوی قدس سرہ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۱ ء مولانا پیر محمود احمد قادری ملاحظہ کریں) ان تمام کوششوں کے باوجود جب علمائے دیوبند بالکل شی سے میں نہ ہوئے تو پھر اعلی حضرت برطوی علیہ الرحمتہ نے ناموس مصلفے دیوبند کی تفریہ عبارات کی بناء پر فاوی کفرصادر کر دیا۔

مولوى خان محمد صاحب كنديال

دیوبندی مکتبہ فکر کی تنظیم "عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت" ہو سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے قائم کی تھی۔ بعد ازاں مولانا محمد علی جالند طری اور مولانا محمد یوسف بنوری کے بعد دیگرے اس کی سرپرستی کرتے رہے اور اب مولانا خان محمد صاحب (سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میانوالی) کی سرپرستی میں قادیا نیت کے خلاف سرگرم عمل ہے اس کے علاوہ دیگر علائے دیوبند بھی اس شظیم سے مسلک ہیں۔ اس شظیم

کے زیر اہتمام رو قادیانیت میں ایسا لڑیج بھی شائع ہوتا رہتا ہے جس میں اعلیٰ حفرت بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے عقیدت کش علاء کی خدمات کا فراخ ولی سے اعتراف کیا جاتا ہے۔ (۵۷ ۱۵)

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نیسم منزل ربلوے روڈ نکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ سے شائع ہونے والی ایک کتاب میں "حق گوئی و بیبائ" کے زیر عنوان اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کی خدمات کا اعتراف اس طرح کیا گیا ہے۔

ئی آخر الزمان منت المجام ی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی ہوتے و کھ کریمولانا احمد رضا خان بریلوی تڑپ اٹھے اور مسلمانوں کو مرزائی نبوت کے زہر سے بچانے کے لئے اگریز کے ظلم و بربریت کے دور میں علم حق بلند کرتے ہوئے اور عمع جرات جلاتے ہوئے مندرجہ زیل فتویٰ ویا جس کا حف حف قادیانیت کے سومات کے لئے گرز محود غزنوی ہے۔ قادیا نیون کے کفریہ عقائد کی بناء پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے مرزائی اور مرزائی نوازوں کے بارے میں فتوی دیا کہ قادیانی مرتد' منافق ہیں' مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب میں پڑھتا ہے اپ آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اللہ عز و جل یا رسول الله ﴿ فَلَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِن مِن سے كى شے كا مكر ہے اس كا ذيح محف نجس ودار وام قطعى ہے ملمانوں ك بائیکاٹ کے سبب قاویانی کو مظلوم سیھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و ناحق مجھے والا اسلام سے خارج ہے اور جو کافر کو کافر نہ کے وہ بھی کافر (احکام شريعت ص ١١٢ ١٢٢ ١٤٤ اعلى حضرت احمد رضا خان بريلوي) مزيد فرمايا كه اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام ملمان موت وحیات کے سب علاقے اس سے قطع کر دیں۔ بار رے پوچے کو جانا حرام ، مرجائے او اس کے جنازے پر جانا حرام اے مسلمانوں کے گورستان میں وفن کرنا حرام اس کی قبریر جانا حرام (فاوی رضوب ص ۵۱ جلد ٢ مولانا احمد رضا خان بريلوي) (١٨٥)

نوث: عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اجتمام نکلنے والا رسالہ ہفت روزہ ختم نبوت کراچی شارد ۱۲ تا ۲۲ آکتر کر ۱۹۸۷ء میں صفحہ ۲۱ میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کو دیے لفظوں میں مجدد بھی تشلیم کر لیا گیا ہے۔

## سيد محمه جعفرشاه ببطواري

تحریک ترک موالات کے زبردست عای اور اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے ندوی علیاء میں سے ممتاز شخصیت جناب مولوی سید محمد جعفر شاہ پھلواری صاحب نے "چند یادیں" چند تاثرات" کے عنوان سے اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے بارے میں اپنی ویا نترارانہ آراء کا اظہار کیا ہے۔ موصوف کے طویل مقالے سے مشتے نمونہ از خروارے چند اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں :

"ترک موالات کی تحریک جب تک زوروں پر رہی ' مجھے فاضل بریلوی سے کوئی در ہے ہوگی نہ تھی۔ ترک موالاتیوں نے ان کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کے نعوذ باللہ وہ سرکار برطانیہ کے وظیفہ یاب ایجنٹ ہیں اور تحریک ترک موالات کی مخالفت پر معمور میں سرکار برطانیہ کے وظیفہ یاب ایجنٹ ہیں اور تحریک ترک موالات کی مخالفت پر معمور میں سیسیں۔"

تحریک ترک موالات کے جوش میں شخقین کا ہوش نہ تھا' اس لئے ایسی افواہوں کو غلط سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی لیکن جیسے جیسے شعور آ تا گیا نہ ہی تعصب اور شکر کا رنگ ہلکے سے ہلکا ہو تا چلا گیا اور اب جناب فاضل بریلوی کے متعلق میرے تاثرات یا دیانت وارانہ رائے یہ ہے کہ وہ علوم اسلامیہ' تغیر' حدیث' فقہ پر عبور رکھتے تھے' منطق' فلفے اور ریاضی میں بھی کمال حاصل تھا۔ عشق رسول کے ساتھ اوب رسول الشائی المائی میں بھی کمال حاصل تھا۔ عشق رسول کے ساتھ اوب رسول الشائی المائی میں بھی کمال حاصل تھا۔ عشق رسول کے ساتھ بوبی کی معقول توجیہ و تاویل نہ ملتی تو کسی رو و رعایت کا خیال کئے بغیر اور کسی بوبی سے بوبی شخصیت کی پرواہ کئے بغیر وھڑ سے فتوئی لگا دیتے اور شخفیر سے بنچ کوئی بوبی سے بوبی شخصیت کی پرواہ کئے بغیر وھڑ سے فتوئی لگا دیتے اور شخفیر سے بنچ کوئی فقوئی ان کے پاس نہ تھا' انہیں حب رسول الشائی المائی کی حب رسول بی تھی کہ غلو کا پیرا ہو جاتا بعید نہ تھا ........ حضرت فاضل بریلوی کی حب رسول بی تھی خصیت کے وقت وہ کوئی قافیہ نہیں چھوڑتے اس لئے بحس نے نعتوں کا پیکر افتیار کیا' نعت کہتے وقت وہ کوئی قافیہ نہیں چھوڑتے اس لئے نعت عموا طویل ہو جاتی تھی۔

موصوف کا وصیت نامہ میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے 'یہ اپنی وفات سے دو گھنٹے پہلے کھا تھا۔ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو اس وصیت نامے کا نزاق اڑاتے دیکھا ہے کیونکہ

موقع پر تقسیم کرنے کی وصیت فرمائی تھی لیکن ہذاق اڑانے والوں کی نگاہوں سے سے پہلو او جھل رہتا ہے کہ موصوف اس بمانے ان غریبوں کو بسرہ اندوز کرنا چاہتے تھے جنہیں سے نعمتیں شاذو نادر ہی میسر آتی ہیں۔ (۵۹ ۵۹)

مولوى قاضى مظهر حسين چكوال

مولانا قاضی مظر حین صاحب (خلیفه مجاز مولوی حین احمد مدنی ٔ بانی و امیر تحریک خدام ابل سنت پاکتان) بھی اپنی تصانیف میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیه الرحمته کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یماں صرف دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں ......

(۲) بریلوی مسلک کے امام جناب مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے روافض کے خلاف اکابر علمائے ویوبند سے بھی سخت فتوی دیا ہے چنانچہ آپ کا ایک رسالہ "رو الرفضہ" جس کے شروع میں ہی ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ........ "رافضی تبرائی جو حضرات شیخین صدایق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما خواہ ان شیل سے ایک کی شان پاک میں گتافی کرے اگرچہ صرف اسی قدر کہ انہیں امام و میں سے ایک کی شان پاک میں گتافی کرے اگرچہ صرف اسی قدر کہ انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مائے کرجے و فاوی کی تصریحات یر مطلقا کافر ہے۔" (ہے اللہ)

قارى اظهرنديم

قاری اظهر ندیم صاحب نے آپی کتاب ''کیا شیعہ مسلمان ہیں؟'' میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کی تصانیف بالخصوص احکام شریعت اور رد الرفضہ کے حوالہ جات نمایاں طور پر دیے ہیں۔ ایک جگہ جلی عنوان بوں دیا : "جدید و قدیم شیعہ کافر ہیں ..... امام المسنّت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتوی" .... مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتوی کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے کچے سی بنیں۔ (۱۲ کا)

نوٹ : مزید تفصیل کے لئے قاضی موصوف کی کتاب بشار الدین ' با لصبر علی شمادت الحسین کے صفحات ۱۱ میا ، ۱۸۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸

اب آخر میں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے چند صحافیوں فلمکاروں و انشوروں و غیرہ کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں : .......

مجرعبد الجيد صديقي

جناب محمد عبد المجید صدیق (ایرووکیٹ ہائیکورٹ لاہور) نے ایک کتاب میں تقریبا
۱۱۱ ایے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جنہیں حالت بیداری میں حضور المنی کیا ہے کہ دیارت نامی دیارت میں حضور المنی کیا ہے کہ دیارت میں مبرر اعلی حضرت برطوی علیہ الرحمتہ کا تذکرہ ایول کیا ہے :

(٣٥) اعلی حفرت مولانا احمد رضا خان نے جب دوسری مرتبہ زیارت نجی دورد درود درود میں حفیت اللہ اللہ مواجہ شریف میں درود درود میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں درود شریف پر سے رہے۔ یقین تھا کہ سرکار ابد قرار علیہ السلوۃ و السلام ضرور عزت افزائی فرائیں گے اور بالمواجہ شرف زیارت حاصل ہوگا۔ لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو آپ نے ایک فعت کی جس کا مطلع ہے

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں سے نعت شریف مواجہ اقدس (علی صاحبها صلوة و سلاما) میں عرض کر کے انتظار میں مووب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور اپنے آقا و مولی سید عالم شنگر الیکھی تشکیما کیرا کیرا کیراری کی حالت میں اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی اس خصوصی دولت کری و نعمت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔ (حیات اعلیٰ مقدس کی اس خصوصی دولت کری و نعمت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔ (حیات اعلیٰ مقدس کی اس خصوصی دولت کری و نعمت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔ (حیات اعلیٰ مقدس کی اس خصوصی دولت کری و نعمت عظمی سے شرف یاب ہوئے۔

حضرت صفیه ۴۳۳ سوان اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی از علامه بدر الدین احمد رضوی تاوری صفیه ۲۹۰ نوری بکریو بالقابل وا تا وربار لابور)

اعلی حضرت کا خاندان اصل میں دلی کا قدیمی خاندان تھا اور آپ کے پر داوا محمد سعاوت علی خان صاحب کی وفات تک یہ سارا خاندان کبھی دلی سے باہر نہیں گیا تھا۔ آپ شوال ۱۲۷۲ ہ مطابق ۱۲ جون ۱۸۲۵ء بروز انوار بوقت ظهر شهر بانس بر بلی (یو پی بھارت) میں پیدا ہوئے۔ صرف ۱۲ برس کی عمر میں علوم دہنیہ و عقلیہ کی شکیل کر کے سند فراغ حاصل کی۔ پچاس فنون پر آپ نے کتابیں لکھیں۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان اور دادا حضرت مولانا رضا علی خان نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کی تمام شاعری نعت رسول مقبول المنافق المنافق المنافق اور کمال اوب و تعظیم کا شامکار ہے۔ حقیق معنی میں آپ دار جمعت السارک وصال فرمایا۔ بریلی میں آپ کا دوضہ مرجع خلائق ہے۔ (کہ ۱۹۲۳ء بروز جمعت السارک وصال فرمایا۔ بریلی میں آپ کا دوضہ مرجع خلائق ہے۔ (کہ ۱۹۲۳)

### جناب عنايت الله صاحب

فیجنگ وائر یکٹر آج کمپنی جناب عنایت الله صاحب لکھتے ہیں : .......
اعلی حفزت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمتہ الله علیہ مسلمانان
پاک و ہند کے سب سے بوے اکثری فرقے لینی اہل سنت و جماعت کے پیشوا مانے
جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کا ترجمہ سنی مسلمانوں میں بے حد بہند کیا جاتا ہے۔ آج
کمپنی نے یہ ترجمہ مختلف سائزوں میں مختلف اقسام کے کاغذوں پر شائع کیا ہے۔ (١٠٠)

شورش كاشميري (الديرچان لاجور)

کے علماء و مشائخ کی خدمات کو فراموش کرنا سرا سر نا انصافی ہے۔ فتنہ مرزائیت کے

خلاف اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه اور پیرسید مرعلی شاه گولاوی رحمته الله علیه کی خدمات کو فراموش کرنا آریخ سے منه موژنا ہے بلکه ان کی خدمات کو بیشه یاد رکھا جائے گا- (۲۵ ۱۵)

(۱) مولوی احمد رضا خان بریلوی (علیه الرحمته) ۱۲ جون ۱۸۵۱ ء کو بریلی میں پیدا موع آپ ایل سنت و الجماعت کے مقترر علاء روزگار میں سے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمته) بھی آپ کی علمی قابلیت اور فقہی معلومات کے معرف تھے۔ علامہ اقبال (علیہ الرحمته) کے آپ کے متعلق مزید کہا تھا کہ اگر مولانا بریلوی (علیہ الرحمتہ) کی طبیعت میں تشدد اور انتها پیندی نہ ہوتی تو آپ اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ (علیہ الرحمتہ) ہوتے۔

(۲) مولوی احمد رضا خان بریلوی (علیه الرحمته) نے بھی ترک موالات کے فتولی پر وستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مولانا شوکت علی (علیه الرحمته) اور مولانا محمد علی (علیه الرحمته) بذات خود مولوی احمد رضا خان بریلوی (علیه الرحمته) کے پاس اس فتوئی پر دستخط کرانے گئے تو مولوی احمد رضا خان (علیه الرحمته) نے کہا کہ "ہماری سیاست مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ "ہندو مسلم اتحاد" کے حالی اور موسکی جیں جبکہ میں اس کے خلاف ہوں مگر میں آزادی کے خلاف نہیں ہول"۔ (۲۲۲)

عكيم محرسعيد داوى

حکیم محر سعید وہلوی (چیئرمین جمدرد فاؤنڈیش) نے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے مقالات و آثرات کھے ہیں۔ بخوف طوالت چیرا اقتباسات پیش خدمت ہیں :

(۱) مولانا احد رضا خان کا مقام بهت متاز ب ان کی علمی وی اور ملی خدمات کا وائرہ وسیع بے ..... اکلی تصانف امارے لئے بیش بما علمی ورثے کی حیثیت رکھتی اس-(الله کا)

(۲) اسلامی فکر و شعور کو عام کرنے اور بے زمام زندگی کو دین سے قریب تر لانے میں انہوں نے جو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ فراموش نئیں کیا جا سکتا ان کا اظلاص اور ان کا جوش عملی سبق آموز ہے ان کی علمی تحریوں کی گرائی اسلاف کی

علمی تیمرکی یاد ولاتی ہے۔(١٨ ١٨)٠

(۳) مولانا کا سب سے برا اور منفرد کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق نبوی (
النائی اللہ بیا ہے) کو ایک قوت سے تعبیر کر کے مسلمانوں کے قلوب کو اس سوز و تیش سے
معمور کر دیا۔(۲۸ ۱۲)

(٣) مولانا شریعت و طریقت دونوں کے رموز سے آگاہ تھے آگر ایک طرف ان کے فآوی نے فاوی نے عرب و عجم میں ان کی علمی و دینی بصیرت کی دھاک بڑھا دی تھی تو دوسری طرف عشق رسول ( هندی کا ایک کا ایک کا ان کی نعتیہ شاعری کو فکر و فن کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ (١٠٠٠)

(۵) میرا تاثریہ ہے کہ وہ اپنی علمی جامعیت کی وجہ سے قدیم علاء کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان کے لئے میرے دل میں احرام کا جذبہ ہے۔(نا الا)

نوٹ : مزید تفصیل کھے لئے موصوف کا مقالہ احمد رضا کی طبعی بصیرت مشمولہ سالنامہ معارف رضا کراچی ۱۹۸۹ ص ۹۹ کا مطالعہ کریں)

يروفيسر خالد شبيراحمه ديوبندي

پروفیسر خالد شبیر احمد دنیوبندی فیصل آبادی نے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے رد مرزائیت کے فتوی (السوء العقاب علی المسیح اکذاب) کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے : .......

درموانا احمد رضا بریلوی کے نام نامی سے کون واقف نہیں علم و فضل اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ زیل میں ان کا ایک فتویی (الوء ا نعقاب علی المسیح الکناب ۱۳۲۰ ھ) چیش کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے مرزا صاحب کے کفر کو بدلا کل عقلیہ و نقیامہ خابت کیا ہے 'اس فتویٰ سے جمال مولانا کے کمال علم کا احساس ہو تا ہے وہاں مرزا غلام احمد کے کفر کے بارے میں ایسے دلا کل بھی سامنے آتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ذی شعور مرزا صاحب کے اسلام اور اس کے مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا"۔ (کہ کا کے

مزيد لكيت بن : .....

ذیل کا فتوی بھی آپ کی علمی استطاعت فقهی دانش اور دینی بھیرت کا ایک تاریخی

شاہ کار ہے جس میں آپ نے مرزا غلام احمد کے کفر کو خود ان کے دعاوی کی روشنی میں نہایت مدلل طریقے سے ثابت کیا ہے۔ یہ فتویٰ مسلمانوں کا وہ علمی و تحقیق خزید ہے جس پر مسلمان جتنا بھی ناز کریں کم ہے"۔( علم ۲۷)

آپ کے درس و تدریس کے بارے میں کھاکہ:

فن شعر گوئی پر بھی آپ کو کمال عاصل تھا' خصوصا نعت گوئی میں آپ کا شار صف اول کے نعت گو شعراء میں ہو تا ہے ان کا اپنا آیک مصرعہ ہے "قرآن سے میں نے نعت گوئی سیمی" یوں تو آپ نے ہر صنف شاعری میں طبع آزمائی کی لیکن جو رنگ اور جو لطف نعت گوئی میں ہے وہ کسی دو سری صنف میں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی عام شاعری میں بھی ہر جگہ نعت کی جھلک نظر آتی ہے"۔(۵۵ میں)

" ملکی سیاست میں بھی آپ اور آپ کے ہم عقیدہ علمائے کرام کا اچھا خاصہ حصہ ہے۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت کے بعد جب تحریک ترک موالات کا آغاز ہوا تو مولوی احمد رضا خان نے اس کی مخالفت کی کیونکہ آپ کے نزدیک کفار و مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ سیای اتحاد خطرناک نتائج پیدا کر سکتا تھا۔" (۲۲ ۱۲۲)

مولوی احمد رضا خان صاحب کی تصانیف کا سلسلہ کافی وسیع ہے آپ کی تصانیف ایک ہزار سے متجاوز ہیں صرف ۳۱ برس کی عمر تک آپ کی تصانیف چھیٹر (۵۵) تک پہنچ چکی تھیں ..... فاوی نوایی میں آپ کو خصوصی وسترس اور خصوصی کمال عاصل تھا"(کے ۵۷)

واكثرصالحه عبد الحكيم شرف الدين

ڈاکٹر صالحہ عبد الحکیم شرف الدین صاحب نے اپی شرہ آفاق کتاب "قرآن حکیم کے اردو تراجم" میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے ترجمہ قرآن (کنز الایمان) کے

محاس کے علاوہ آپ کی عقری فخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا چند مثالیں ہدیہ ........

اوا کل بیبویں صدی میں لکھے جانے والے مشہور ترجموں میں مولانا احمد رضا خان پر برطوی کا ترجمہ بھی ہے۔ ( ۱۸ ۵۸ ) مولانا کی ذہانت اور علیت ان کے ترجمے سے خوب عیاں ہے۔ (۱۸ ۵۸ )

مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ بعض مقامات پر اپنے ہم عصر متر جمین کے ترجموں سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ (ہم ۸۰) مقام جرت و استجاب ہے کہ یہ ترجمہ لفظی ہے اور با محاورہ بھی اس طرح گویا لفظ اور محاورہ کا حمین ترین امتزان آپ کے ترجمہ کی بہت بری خوبی ہے پھر انہوں نے ترجمہ کے سلسلے میں بالخصوص یہ التزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لفت کے مطابق ہو اور الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے جو آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نمایت ذہین 'نیک اور بحر العلوم تھے۔ ہندوستان میں ان کے برابر کے علماء اور مفرین بہت کم گزرے ہیں ان کا ترجمہ پر خلوص اور سلیس ہے۔ مفرین خلف نے اس ترجمہ کے حواثی میں افراط و تفریط کی ہے لیکن اس سلیس ہے۔ مفرین خلف نے اس ترجمہ کے حواثی میں افراط و تفریط کی ہے لیکن اس سلیس ہے۔ مفرین خلف نے اس ترجمہ کے حواثی میں افراط و تفریط کی ہے لیکن اس

مولانا احد رضا كثيرا لعانف مصنف بي- (١٠٠٨)

ایک ماہر نثر نگار کے علاوہ مولانا بوے باؤوق شاعر بھی تھے۔ تاریخ اردو کی کتابوں نے ان کے ساتھ بوا ظلم کیا ہے ان کا تذکرہ اس باب میں نہیں کیا ان کا میدان نعت کوئی تھا۔

کول مرح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا میں گرا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نال نہیں واقعی ان کی نعتوں کو پڑھ کروجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کمال حن حضور ہے کہ گمان نقص جمال نہیں یکی پھول خار ہے دور ہے یہی عقع ہے کہ دھواں نہیں ان کے کلام میں معنویت کے ساتھ ساتھ شعرو سخن کی تقریبا تمام فنی خوبیاں اور نزاکتیں موجود ہیں خود اپنے ہارے میں فرماتے ہیں۔ میں کہتی ہے بلبل باغ جزاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ حدی مجھے شوخی طبع رضا کی فتم مولانا احمد رضا کی فعت گوئی پر تذکرہ بزات خود ایک علیحدہ موضوع ہے انہوں نے بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا ہے۔(ہے ۸۳)

جوہر کلام ہیہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بتبحرعالم تھے علوم دینید ونقلید و عقلیہ اور فن مناظرہ پر کامل وسترس حاصل تھی۔ بحثیت نقیہ ان کا عالی مقام تھا۔ (﴿ ۸۲) قاضی احسان الحق اور سید ابو احمد سجاد بخاری

مولوی غلام اللہ خان پنڈوی کے جانشین قاضی احسان الحق کی زیر گرانی اور سید ابو احمد سجاد بخاری کی زیر اوارت نکلنے والے رسالے میں ایک مضمون بعنوان «عاشقان مصطفیٰ دی دیر اوارت فیرت کمال گئ؟" شائع ہوا جس میں فاضل بریلوی قدس مرہ کے ایک فتوی رو الرفضہ کا آخری حصہ یوں درج کیا گیا۔ (۵۵ ممر)

وشمنان رسالت ماب وللني المليمة و صحابه كرام رضى الله عنهم كے بارے ميں اعلىٰ حضرت فاضل بريلوى (رحمته الله عليه) كا فتوىٰ : .......

" الجلہ ان را فضول " تمرائيول (شيعول) كے بارے ميں حكم قطعى اجمائى يہ ہے كہ وہ على العموم مرتدين ہيں ان كے ہاتھ كا ذبيحہ مردار ہے ان كے ساتھ مناكت (نكاح) نہ صرف حرام بلكہ خالص زنا ہے - معاذ الله مرد رافضى اور عورت مسلمان ہو تو يہ سخت قمر اللى ہے - اگر مرد سنى اور عورت ان خبيثول ميں سے ہو جب بھى ہرگر نكاح نہ ہوگا - محض زنا ہوگا - اولاد ولد الزنا ہوگا - باپ كا تركہ نہ پائے گی - اگرچہ اولاد كھى سنى ہى ہو شرعا والد الزنا كا باپ كوئى نهيں - عورت نہ تركہ كى مستحق ہوگى نہ مهر كى ذائيے كے لئے مر نهيں وافضى اپنے كى قريب حتى كہ باپ بينے الى بينى كا بھى تركہ نہيں پا سكن سنى تو سنى كى مسلمان بلكہ كى كافر كے بھى يمان تك كہ خود اپنى تركہ نہيں پا سكن سنى تو سنى مسلمان بلكہ كى كافر كے بھى يمان تك كہ خود اپنى تم نہى رافضى كے تركے ميں اس كا اصلا كھے حق نہيں ان كے مرد عورت عام جابل كى سے ميل جول سلام كلام سب كبيرہ اشد حرام ہے جو ان كے ملحون عقيدوں پر آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام آگاہ ہو كر پھر بھى انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام

ائمہ دین خود کافر اور بے دین ہے اور اس کے لئے بھی یمی احکام ہیں جو ان کے لئے ذکور ہوئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتوی کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سے سے مسلمان بنیں۔.....

و باالله توفیق و الله سبحانه و تعالی اعلم و علمه جل مجله اتم و احکم (کتب عبره المذنب احد رضا البریلوی) رو الرفضه ص ۳۲ (۸۲ ۵۲)

اس فتوے پر تبعرہ کرتے ہوئے بول لکھا .....

اہل سنت بھائیو! آپ نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی (رحمتہ اللہ علیہ) کا فتوی اوپر ملاحظہ کیا گر نصور کا دردناک پہلو ہے ہے کہ خود کو فخریہ اہل سنت بریلوی کہنے والے بعض علاء نہ صرف ہے کہ شیعوں سے میل جول اور ساجی تعلقات رکھنے میں پیش پیش ہیں بلکہ ان کی مجالس جلوسوں اور کانفرنسوں کی زینت بختے ہیں اور خمینی جیسے ۔۔۔۔۔ اور خمینی جیسے ۔۔۔۔۔ اور خمینی جیسے ۔۔۔۔ اور خمینی جیسے اور خمینی جس ناکام بتایا ہے۔ (بحوالہ پیفلٹ اتحاد و یک جس ناشر خانہ فرہنگ ایران میں ناکام بتایا ہے۔ (بحوالہ پیفلٹ اتحاد و یک جس ناشر خانہ فرہنگ ایران میں مان کو ججتہ الاسلام و المسلمین کا لقب دے کر عزت و سحریم کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت بریلوی (قدس سرہ) نے ایسے علاء کو "بر ذرہب" اور "جنمی" کھا ہے (کہ

(نوٹ : شیعہ نواز علاء کو سنی بریلوی کمنا نہ صرف بے وقوفی اور جمالت ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کی توہین کے مترادف ہے (صابر))

ای طرح ماہنامہ تعلیم القرآن کے ایک دوسرے شارے میں مفتی غلام رسول صاحب کا مقالہ بعنوان "فلام اندازی نماز کے متعلق اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان برطوی رحمتہ اللہ علیہ کا فرجب" شائع ہوا۔ یہ مقالہ نو صفحات پر مشتمل ہے مقالے کا صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ .........

"صورت مسئولہ میں خلل اندازی نماز کے متعلق حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمتہ اللہ علیہ کے ذاتی ندہب کے متعلق وریافت کیا گیا۔ ان کا انہا ذاتی ندہب کوئی خود ساختہ نہیں بلکہ مسئلہ ندکورہ میں ان کا ندہب وہی ہے جو ان

مولوی محمد اکرم صاحب اور حافظ عبد الرزاق ایم اے مولوی محمد اکرم صاحب (مربرست دارالعرفان منارہ جہلم) کی زیر سربرست اور عبد المان اللہ مال میں اللہ میں اللہ

حافظ عبد الرزاق ايم اے كى زير ادارت نكلنے والے ماہنامہ المرشد چكوال ميں ابو سعيد كا مقاله "نغت رسول مقبول الشائل المائل المائل جواجس ميں اعلى حضرت بربلوى عليہ المائل مائل مقبول المائل المائل

الرحمة كاذكر خربجي شامل إ-

شعر دراصل ہے وہی حرت غتے ہی دل میں از جائے

اہل دل اور اہل درد اور اہل صفا کی نعقوں میں یہ اثر لازما پایا جاتا ہے کہ ان نعقوں کے پڑھنے سے نبی کریم ہیں ہے۔ ان نعقوں کے پڑھنے سے نبی کریم ہیں ہے۔ اللہ تعالی سے محبت ضرور پدا ہو جاتی ہے خواہ کسی درج کی ہو اور اس درج کا انحصار پڑھنے دالے کے خلوص پر ہے۔ اب ہم چند الی نعتیں درج کرتے ہیں (ہے ۸۹)

مولانا احد رضا خان بریلوی ۱۳۳۱ ه

فیض ہے یا شہ تنیم زالا تیرا آپ بیاسوں کے تجش میں ہے دریا تیرا (۱۲۰۱۲)

الحاج ظهور حسين

اوارہ اسلامیہ کمالیہ ٹوبہ ٹیک عکم کے زیر اہتمام شائع ہونے والی کتاب میں لکھتے

: 1

حقیقت سے ہے کہ فاضل بریلوی تکفیر مسلم میں بے حد مخاط سے ' چنانچہ ایک صاحب نے سیواب مرحمت فرمایا : صاحب نے سیواب مرحمت فرمایا : بطور سب شم کما تو کافر نہ ہوا 'گنگار ہوا اور اگر کافر جان کر کما تو کافر" (الملفوظ بھور سب شم کما تو کافر نہ ہوا 'گنگار ہوا اور اگر کافر جان کر کما تو کافر" (الملفوظ

حصد سوم ص ١١)

فاضل بریلوی کی احتیاط تحفیر کا عملی طور پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی اساعیل دہلوی کی بعض عبارات پر سخت گرفت کی اور اس سلسلہ میں رسالہ تجریر فرایا " "سیان السوح عن عب کذب مقوح" بالاخر سی تحریر فرمایا : "علائے مختاطین

انهیں کافرنہ کمیں ہی صواب ہے" اس طرح ایک اور رسالہ میں تحریر فرمایا .......
"دہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفا (لیعنی کافر کمنے) سے کف سان (لیعنی زبان روکنا) ماخوذ و مختار و مناسب" (الکو کہتہ الشماہید ۱۸۹۸ ھ) ای موضوع پر سل السوف المندید ازالہ العار 'انحاء البری وغیرہ کتابیں کھی ہیں۔

مختلف حوالہ جات کے مطالعہ اور شخقیق سے پتہ چاتا ہے کے فاضل بر ملوی بیٹھے بٹھائے خواہ کواہ کسی کو کافر نہ کتھ تھے۔

قار کین کرام نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شع رسالت مجدد ماہ حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دھی ہی ہستی وہ عظیم الشان اور پر وقار ہستی ہیں کہ اپنے تو اپنے غیروں اور مخالفوں کو بھی ان کی علمی جلالت کے آگے اپنی جبین نیاز جھکانے پر مجبور ہونا پڑا اور انھوں نے اپنے اپنے طور پر اس عبقری کو خراج تحسین پیش کیا۔

غفلہ تعالیٰ ای طرح تمام اکابر و اصاغر دیوبندیوں بلکہ علائے عرب و عجم نے بھی ہمارے امام الله تقالیٰ اور قہابت کا اعتراف کیا ہے

ایک دفعہ صدر الافاضل مراد آبادی نے امام اہلتت سے عرض کی کہ حضور نرمی کے ساتھ وہابیوں دیوبندیوں کا رو فرمائیں تو آپ مولانا کی بیہ گفتگو س کر آبدیدہ ہوگئے۔ اور فرمایا:

 سجان الله قربان جائے اعلیٰ حفرت کے عشق رسول ﷺ پر کہ وہ رسول کی عزت و ناموس کے کتنے اعلی مگربان تھے الله تعالی جمیں بھی ان کی اس شدت کے چند چھینئے عنایت فرمائے (آمین)

آخریں ان حفرات سے ورومندانہ التماس ہے جو کہ حکومتی سطح کک رسائی رکھتے ہیں یا جو اپنے علقہ احباب میں کھ کرنے کی المیت یا اختیار رکھتے ہی خدارا! اب بھی وقت ہے تاریخ اور تاریخ دانوں نے امام المنت کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے للہ اس کا ازالہ کرنے کی کوئی سبیل کیجئے تاریخ کے صفحات پر جمال نظر والے ان حفرات کو جو کہ سرا سر گتاخ رسول اور پاکتان دعمن تھے کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے جب کہ ونیائے اسلام کی اس عظم الثان متی کے ساتھ ایس بے اعتنائی برتی گئی ہے كه جس كى مثال كى دوسرے ملك كى تاريخ ميں منا مشكل ب-انساف كا اس سے زیادہ خون کیا ہوگا کہ جس کا ایک ایک شعر سونے میں تولئے کے قابل ہے اس کی کوئی نعت یا نظم کسی بھی دری کتاب میں شامل نصاب نہیں' ای سے زیادہ اندهر کیا ہوگا كه جمال نصابي كتابول مين مرسيد احمد خان سيد سلمان ندوى واكثر اقبال باني ياكتان محمد علی جناح وغیرہ کا ذکر ہے وہاں اعلیٰ حضرت جیسی فخصیت سے پہلوتھی کی گئی ہے والائله اول الذكر تمام شخصيات بھي اعلىٰ حضرت كى عظمت كے قائل تھے۔ اب بھي وقت ہے کمیں ایبا نہ ہو کہ کل بروز محشرہم سے اس بے اعتنائی و بے رخی کا سبب يوچها جائے اور بم سے كوئى جواب نہ بن يرے-

آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اعلی حضرت قدس مرہ کے نقوش پا پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مسلک و تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ پرچار کرنے کی ہمت و قوت دے اور ان کی قبرپرانوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ اور ہمیں ان کی شخصیت کی کماحقہ پیچان اور پرچار کی توفیق عنایت فرمائے آمین۔

وال دى قلب بين عظمت مصطفىٰ عكمت اعلى حضرت بر لاكھوں سلام

# حواشي كتاب

(۱) ملاحظه جو مولوي حيين احمد مرني كي كتاب الشاب ات

(۱) تفصیل کے لئے ملافظہ ہو پروفیسر محمد معود احمد مذظلہ کی کتاب "امام احمد رضا اور عالمی جامعات" مطبوعہ لاہور من ۱۹۹۰ء

(۳) حفرت علامه سيد محمد رياست على قادرى "خطبه استقباليه المم احمد رضا كانفرنس" منعقده اسلم آباد ١٩٨٨ء ص ٢

(m) محمد يوسف صابر "جودهوين صدى كى ايك عظيم شخصيت" مطبوعه لابور ١٩٨٣ء ص ١٢١

(۵) مامنامه كنزالايمان لابور جون ۱۹۹۱ء ص ۱۰

(١) مجمد معود احمد مد ظله بروفيسر "ربيرو راجما" مطبوعه لابور ١٩٨٨ء ص ٢٣٠

(2) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (۱) امام اجمد رضا اور عالم اسلام مطبوعہ کراچی (۲) فاضل بریلوی علائے مجازی نظرین مطبوعہ لاہور

(٨) كتوب سيد مرحسين شاه بخاري بنام راقم الحروف محرره ١١٣ جنوري ١٩٩١ء

(٩) محمد بهاء الحق قاعي اسوه اكابر مطبوعه لا بورس ١٩٦٢ء ص ١١

(١٠) انين احمد صديقي عليم: ملك اعتدال مطبوعه كرا چي من ١٩٩١ه ص ٨٤

(۱۱) عبدا ككيم اخر شاجهان بورى، مولانا: اعلى حضرت كا فقى مقام مطبوع لا بورس الماء ص

(١٢) محد بهاء الحق قاعي: اسوه اكابر مطبوعه لا بورس ١٩٦٢ء ص ١٥

(۱۳) کور نیازی: امام احر رضا خان بریلوی قدس سره ایک جمه جت شخصیت مطبوعه کراچی من ۱۹۹۱ء ص ۱۸٬ ۱۹

(۱۲) محمد مسعود احمد پروفیسر: سر تاج الفقهاء مطبوعه لا بورس ۱۹۹۰ء ص ۳

(۱۵) کور نیازی: امام اجر رضا خان بریلوی قدس مره ایک بهد جت شخصیت مطبوعه کراچی بن ۱۹۹۱ء ص ۱۸

(n) فليل اشرف اعظمي ظيل العلماء: طماني بجواب وهاكه مطبوعه سابيوال ١٩٧٧ء ص ٢٠٠

(١٤) خليل اشرف اعظمي خليل العلماء: طمانچه بجواب وهاكه مطبوعه سابيوال ١٩٧٤ء ص ٢١

(١٨) خليل اشرف اعظى ظيل العلماء: طماني بجواب وهاكه مطبوعه سابيوال ١٩٥٤ء ص ٣٩،

(١٩) محر فيض احر اولي، مولانا: امام احر رضا اور علم حديث مطبوعد لا بور ١٩٨٠ء ص ٨٣

(٢٠) خليل اشرف اعظمي خليل العلماء: طمانچه بجواب دهاكه مطبوعه سابوال سن ١٩٧٤ء ص

(٢١) فليل اشرف اعظى فليل العلماء: طماني بجواب وحاكد مطبوعه مايوال ١٩٧٤ء ص ٢٣٠

(٢٢) مرتفني حن در بينكي مولانا: اشد العذاب على مسيلمه الكذاب مطبوعه ديوبند ص ١١٠

(۲۳) یاسین اخر مصبای، مولانا: امام احد رضا ارباب علم و دانش کی نظر مین مطبوعد کراچی

ياسين اخر مصباحي، مولنا : امام احد رضا ارباب علم و دانش كي نظر مين مطبوعه كراجي (rr) יש אזו יףון محد عمر فاروق وفظ : الم احد رضا عظم المرتبت ، جليل القدر شاع مطبوعه لا بورس (ra) ١٩٩٠ء ص ١٩٩٠ ما بنامه جناب عرض رحيم يار خال "غزالي دورال نمبر" ج ا شاره نمبر ١٠ سن ١٩٩٠ء ص (ry) ררץ ירים مابنامه الفرقان لكهن اكت عبرس ١٩٨٤ء ص ٢٣ (14) محر بهاء الحق قامي اسوه اكابر مطبوعه لاجورس ١٩١٢ء ص ٢٠ (rA) محمد باسین اخر مصبای مولانا: امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں مطبوعه کراچی (19) الضاص ١٢٨ (10) محر معود اجرا بروفيسر: فاضل برلوي علماء تجازي نظر مين مطبوعه لامور ص (m) محمد ياسين اخر مصباحي مولانا: امام احمد رضا ارباب علم و دانش كي نظر ميل مطبوعه (rr) كرايي ص ١٢٩٠٠ محد معود احم ، يروفيسر: عاشق رسول مطبوعه لاجور ص ١١ (rr) ابوداؤر محد صادق مولانا ياسبان كنز الايمان مطبوعه لابور ص ١٨٠ (mm) محمد مسعود احمد عروفيس: فاضل برطوى اور ترك موالات مطبوعه لاجور ١٩٧٢ء ص ١٠٠ (50) محر معود احر ، يروفسر: فاضل بريلوي اور ترك موالات مطبوعه لاجور ١٩٧٢ء ص ١٥٠ (MY) غلام مرور قادری مفتی الثاه احد رضا خان بریلوی مطبوعه ساموال ص ۸۲ (rL) سوے منزل راولینڈی ایریل س ۱۹۸۲ء ص ۵۷ (TA) محمد ياسين اخر مصباحي مولانا: امام احمد رضا ارباب علم و دانش كي نظر مين مطبوعه كراجي (19) عمل الدين احد قريش، قاضى : اتحاد امت ديوبندى، بريلوى كا ابم تقاضا، مطبوع (100) راولینڈی س ۱۹۸۴ء ص اس

(۳۳) یاسین اخر مصبای مولانا: امام اجر رضا اور رو بدعات و مظرات مطبوعه ماتان ۱۹۸۵ء ص ۱۳۳ می و حسین انصاری واکم: حیات طیبه مطبوعه لا بود ص ۱۹۸۳ء ص ۱۳۳۲

ملاحظه دو مولوی رشید احمد گنگوی کا فآدی رشدیه مطبوعه کراجی

كوكب نوراني اوكاروي مولانا: سفيد وسياه مطبوعه لاجور سن ١٩٨٩ء ص ٢٥

(٥٥) مابنامه الفريد مابيوال رجب المرجب من ١٩٩٩ه ص ٢٤

(MI)

(MY)

(٢٦) محمر مريد احمد چشتي مولانا: خيابان رضا مطبوعه لا بورس ١٩٨٢ء ص ١١١١

(rL)

(MM)

نور محمد قادری سید علامه : اعلی حضرت کی شاعری یر ایک نظر مطبوعه لاجور س ۱۴۰۱ هد

(۱) مولانا حق نواز جھنگوی کی جدوجمد اور ان کا نصب العین مطبوعہ جھنگ سن ۱۹۹۰ء (MA) (٢) امير عزيمت ' پس منظر' وجوہات مطبوعہ جھنگ ص ا (۱) اہل سنت و الجماعت علماء بر لمي كے تاريخ ساز فاوي مطبوعہ جھنگ ص م (19) (٢) جو مخص شيعه كے كافر ہونے ميں شك كرنے وہ خود كافر ب (اشتمار) ارشاد الحق تھانوی' مولانا : امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعلیمات مشمولہ روزنامہ جنگ (00) ميكزين خصوصي ايديش مجمد منظور نعماني مولانا: متفقه فيعلم مطبوعه لابور ص ١١٨ (01) جو شخص شیعہ کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ (اشتمار) مطبوعہ الجمن (ar) ساه محابه پاکتان (١) محمد طيب قاى قارى : علائے كرام كى تذكيل كى صورت ميں جائز نيس- مطبوعه (OF) کراچی ۱۹۸۳ء ص ۵ (ب) محمد ادريس موشيار يورى: خطبات حكيم الاسلام حصد سوم مطبوعه ملتان ص ٢٥٥ محمد نیض احمد اولیی نیض العلوم: امام احمد رضا علیه الرحمه ریاست بماولپور کے علماء و (ar) مثائخ کی نظریں (١) مابنامه فيض عالم بهاوليور اكست من ١٩٩١ء ص ١٢ مثموله (٢) اعجاز اشرف الجم نظامي واجه: امام احمد رضا دانشورون كي نظر مين مطبوعه سن ١٩٨١ء 100 0 مجلّه امام احد رضا كانفرنس كراجي سن ١٩٩٠ء ر ١٨١١ه ص ٣٥ (00) عمس الدين درويش وضي : غلغله بر زلزله مطبوعه راوليندي ١٩٨٨ء ص ٣٣ (PQ) طاحظه موا الله وسايا مولوى: ايمان يرور يادي مطبوعه مكان سن ١٩٨١ء (04) عشق خاتم النبيين المنافع الماسمة مطبوعه عالى مجل تحفظ ختم نبوت ص ٥ (DA) محه حريد احمد چشتي مولانا: جمان رضا مطبوعه لاجور سن ١٩٨١ء ص ١٣٥ ١٣١ ٢١١ ٢٢ (09) مظر حين ون قاضى: بشارت الدارين بالصبر على شادت الحسين ( والمنطقة الله) مطبوعه (Y+) لا يور عن ١٣٩٥ ص ٢٥٩ ٠٠٥ ابنامه حق جاريار لامور شاره جون جوولائي سن ١٩٩٠ء ص ٥٠ (IF) اظهرنديم قارى "كيا شيعه مسلمان بين مطبوعه لامور ص ٢٨٨ (71) محمد عبد الجيد صديق : زيارت ني ( هنائي المنظم ) بحالت بيداري مطبوعه لامور س (Yr) AI 0 =19A9

عناية، الله : تاج مطبوعات مطبوعه كراجي سن ١٩٧٤ء ص ٥١

(۱۵) کتوب کرای صاجزاده محد عبدالطام رضوی بنام راقم الحروف محرده ۸ فروری سن ۱۹۹۲ء

(۲۲) ایج-بی-فان و اکثر: برصفیریاک و بندکی سیاست میں علماء کا کروار مطبوعہ لاہور سن ۱۹۸۵ء ص ۱۵۲

(١٤) مجلّه المام احد رضا كانفرنس مطبوعه كراجي سن ١٩٨٨ء ص ١٥

(١٨) مجلَّه الم احمد رضا كانفرنس مطبوعه كرا جي سن ١٩٨١ء ص ١٣

(١٩) اليناس ١٩٨٩ء ص ١٢

(٥٠) محد مريد احمد چشتى، مولانا خيابان رضا دانشورول كى نظريس مطبوعه لا بور ١٩٨٢ ص ١٩٠

(۱) انجاز اشرف انجم نظای واجه امام احمد رضا دانشورول کی نظر مین ۱۹۸۲ می ۱۳۳۳

(۷۲) خالد شبیر احمر، روفیسر: آریخ محانبه قادیانیت مطبوعه لامور من ۱۹۸۷ء ص ۵۵۸

(۲۳) اینا ص ۲۹۰

(۷۲) خالد شبير احمر 'يروفيسر: تاريخ محاسبه قاديانيت مطبوعه لاجور سن ١٩٨٤ء ص ٢٥٦

(۵۵) اینا ص ۵۵۲

(۲۲) ایناص ۱۵۸

(24) . اليناص ١٢٠

(AA) صالحہ عبدالحکیم شرف الدین' ڈاکٹر: قرآن مکیم کے اردو تراجم مطبور کراچی ۱۹۸۱ء ص

(29) ایناص ۱۲۸

(۸۰) ایناص ۱۹

(AI) صالحہ عبدالحکیم شرف الدین' ڈاکٹر: قرآن کیم کے اردو تراجم مطبوعہ کراچی من ۱۹۸۱ء ص ۳۲۳

(۸۲) اینا ص ۱۳۳۰

(۸۳) اليناص ۱۳۳۱ (۸۳)

(۸۳) ایناص (۸۳)

(۸۵) دیوبندیوں کو اپنے اکابر سے متعلقہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے فقاوی کو بھی دیانتداری سے تشلیم کر لینا چاہئے باکہ فساد امت کا جو پودا ان کے اکابرین نے بویا تھا اسے کاٹا جاسکے اور مسلمانوں میں تفرقہ فتم ہو سکے۔ (ادارہ)

(٨٢) ما منامه تعليم القرآن راوليندى اكت عمر ١٩٨٨ء ص ٢٢

(۸۷) ایناص ۸۷

(٨٨) ما بنامه تعليم القرآن راوليندي اكست من ١٩٨٥ء ص ١٩ ما ٢٥

(٨٩) ما بنامد الرشد چكوال شاره اكتوبرس ١٩٨٨ء ص ٢٤ ٢٤

(٩٠) ايناص ٢٩

## كلمه كفرمحمر ( المنظالية) غيب كيا جانين

تمارا رب عزوجل فرما با ج.... يحلفون بالله ماقالو ولقد قالو كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم (پ ١٠ ع ١٢ سوره التوب)

"خدا کی قتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں گتافی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔"

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وايته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قدكفرتم بعد ايمانكم (پ ١٠ع ١٣٠ سوره التوب)

اور اگر تم ان سے بچچھو تو ہے شک ضرور کمیں گے کہ ہم تو یوننی ہنی کھیل میں سے ، تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول سے مختھا کرتے تھے، بمانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔

ابن ابی شب و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ امام مجابد تلمیذ خاص سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے روایت فرماتے ہیں۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمدان ناقه فلان بوادي كنا وما يدريه بالغيب

اس پر الله عزوجل نے بیہ آیت کریمہ اناری کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹا کرتے ہو' بہائے نہ بناؤ تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہوگئے۔ (دیکھو تغیرامام ابن جریر مطبع مصر' جلد دہم صفحہ ۱۰۵ و تغیرورمنشور امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۳)

مسلمانو! دیکھو محمہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ

## اقوال اعلى حضرت وفاللالله

- () جو اللہ سے ڈرے اس کے لئے اللہ نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جمال اس کا گمان بھی نہ ہو۔
- (۲) اولیاء اللہ کی سے ول سے پیروی کرنا اور مشاہدت کرنا کی دن ولی اللہ کر وہتا ہے۔ (۳) نعت کمنا تکوار کی وهار پر چلنا ہے۔
  - (٣) جس كا ايمان ير خاتمه موكيا اس في سب كه باليا-
- (۵) جس سے اللہ و رسول المنظم المائية كل شان ميں ادنى توبين باؤ بھر تممارا كيما بى بياراكيوں ند ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ۔

# شيخ الاسلام والمسلمين

جان خاران مجم کا ہے سالار تھا وشمنان مصطفیٰ سے عمر بھر اوتا رہا جو ہے گتاخ نبی ایمان نہیں ہے اس کے پاس جیش اعدا کا نہ اس غازی کو تھا خوف و ہراس جان ایماں ہیں مجم مصطفیٰ اس نے کما کیک بندوں سے محبت احرام اولیاء فرہب احمد رضا خال کچھ نہیں اس کے سوا اس کے علم و فضل کا وُنکا جمال بھر میں بجا وہ مجدد اس صدی کا عبقری اس دور کا وہ مجدد اس صدی کا عبقری اس دور کا

قائد مدحت محران مصطفیٰ احمد رضا لکر ولدادگان شاہ دین کا پیشوا حب حجوب فدا ہے قصر ایماں کی اساس وہ محمد کا چاہی خوث کا وہ پسرے دار ہے فدائے مصطفیٰ سب سے برط پھر مصطفیٰ ب خوث اللہ بیت و اصحاب رسول عشت نیکاں سے ہے فوز و فلاح دوسرا سر کروہ عارفاں دیرہ دروں کا مقتدا بیرہ باری تعالیٰ اور عبد مصطفیٰ بیرہ بردی کا مقتدا

ولولہ انگیز و ذوق افزا ہے اس کا ذکر خیر برم شوق افسردہ ہے اس کی حکایت کے بغیر طارق سلطان پوری مسالطان پوری حسن ابدال

خورشید علم ان کا درخثال ہے آج بھی سینوں میں ایک سوزش بنال ہے آج بھی اور کفر تیرے نام سے لرزال ہے آج بھی احمد رضا کی عمع فروزاں ہے آج بھی علاء حق کی عقل تو جراں ہے آج بھی جب علم خود ہی سر مربال ہے آج بھی عالم جبی تو سارا بریثال ہے آج بھی مرایہ نشاط سخن داں ہے آج بھی شعرو ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی روح رضا حضور پہ قربال ہے آج بھی جو مخزن طاوت ایمال ہے آج مجی ناموس مصطفیٰ کا وہ گرال ہے آج بھی راضی رضا سے صاحب قرآل ہے آج بھی فتوں کے سراٹھانے کا امکال ہے آج بھی لطف و کرم کا آپ کے والی ہے آج بھی بلبل چن میں یوں تو غرل خواں ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلتاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجابد چلا گیا! ایمان بارہا ہے طاوت کی تعتیں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہوگئے چراغ كس طرح اتن علم كے دريا بما دي مغموم اہل علم نہ ہول کیول تیرے لئے عالم کی موت کتے ہیں عالم کی موت ہے عشق صبيب پاک ميں دُوبا ہوا کلام تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی بعد وصال عشق نبی کم نبیں ہوا بحردی دلول میں الفت و عظمت رسول کی جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری خدمت قرآن یاک کی وہ لاجواب کی لله ای فیق سے اب کام لیج وابتنگان کیول ہول پریشان ان پہ جب تم جان تھے بچن کی جمن وہ جمن کمال

مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لئے علم و عمل پہ آپ کا احمان ہے آج بھی

#### دعوتانصاف

- كياآپ حق كا ساتھ دينا اور باطل سے الگ ہونا چاہتے ہيں۔
- كيا آپ حق كو سربلند اور باطل كو سرتكون ديكينا چا ج بين-
  - كيا آپ باطل فتول سے محفوظ ربنا چاہج ہيں۔
  - کیا آپ فرقہ ناجے کے ساتھ ٹائل ہونا چاہج ہیں۔
- كيا آپ بريلوى ويوبندى نزاع كى اصل وجوبات معلوم كرما جا ج بين-
  - کیا آپ جاہے ہیں کہ حقیقت آپ پر آشکارا ہو جائے۔
  - کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنا اور پرائے کی پچان کر کیں۔
    - كيا آپ حق پندون كو اپنا دوست ركهنا چاج بين-
- کیا آپ قرآنی آیت و اعتصمو بعبل الله جمیعا و لا تفوقو کا صحیح مفوم جانا چاہتے
   بیں۔
  - كيا آپ حقوق الله اور حقوق العبادكي مح ادا يكي جائي جائي ميايت بين-
- کیا آپ الله تعالی عز و جل کی مجت اور عشق رسول میشنایین کا محمح لطف
   اور لذت الفانا چا جج بین -

تو آپ جمعیت اشاعت المبننت پاکتان کے مرکزی دفتر نور مجد کاغذی بازار کراچی تشریف لائیں یا پھر جمیں ایک خط تکھیں۔ جمعیت اشاعت المبننت پاکتان نور مجد کاغذی بازار کراچی 74000